



برور کیسوبکسٹی





علامه على مسلوكي علامه على مالم مالم على مالم مالم على مسلوكي المسلوكي المالية والمالية والما



جمله حقوق محفوظ بين مقام سيدنا صركف اكبرض الله تعالى عنه شخ الحديث حضرت على احمر سنديلوي موضوع سى شيعه كتب كى روشى ميں يروف ريدُنگ محمر شهباز بجوري أصف صديق برنظرز لا مور بإراول جون 2012ء چو مدرى غلام رسول



فيمل مجداسلام آباد Ph: 051-2254111 E-mail: millat\_publication@yahoo.com

١٢ شخ بخش رودُ لا مور 37112941 042-371

مراز ارلامور 5 مكسنتر نيواردوباز ارلامور و دوكان نمبر 5 مكسنتر نيواردوباز ارلامور 042-37239201 نيس 042-37239201



يرو كياب وبركست نون 1042-37124354 نيست اردوباز ارالا بهور پرو كياب وبركست نون 042-37124354 نيس 042-37352795



# ب لیثنا

اولا: فقیرانی اس حقیرکوشش کو بڑے خلوص کے ساتھ باعث تخلیق کا نات امام الانبیاء والمسلین، خاتم النبین مطبح آنم نامی سے منسوب کرتا ہے ، جن کی تعلیم و تربیت نے سیدناصد ایق اکبر دااتی کوشنے الصحاب، افضل البشر بعدالانبیاء اور خلیفہ بلافصل بنایا۔

ثانیاً: حفرت سیدی ومرشدی محدث اعظم پاکتان علامہ مولانا ابوالفضل محرمرداراحمہ چشتی فیصل آبادی میشند کی طرف منسوب کرتا ہوں جن کے چرہ کی زیارت نے محرمرداراحمہ چشتی فیصل آبادی میشند کی طرف منسوب کرتا ہوں جن کے چرہ کی زیارت نے میرے دل کی سیابی کودور کرکے روشن کردیا جس سے مجھے حضور سرورانبیاء علیقا ابتائی کادین پڑھنے اور بحضے کا شوق پیدا ہوا، اور انکی مجالس وخطابات سننے سے مجھے اللہ تعالی ، رسول اللہ بیتیلا ، کی آفسیرخوب سمجھادی۔

الیہ تبتیلا ، کی تفسیرخوب سمجھادی۔

تالتا: اپنے اساتذہ گرامی قدرعلم وضل کے درخشندہ ستاروں کی طرف منسوب کرتا ہوں جن کے سامنے زانو نے تلمذ طے کرنے سے مجھے اسلام کی سمجھ حاصل ہوئی۔

رابعا: اپنے ان سینکڑوں اساتذہ کے نام منسوب کرتا ہوں جنہوں نے مجھ پر اعتاد کر کے علوم اسلامیہ کے پڑھنے پڑھانے اور اور ادوو ظائف کی اجازت دیں۔

خاصطا: اپنے ان ہزاروں اساتذہ کے نام منسوب کرتا ہوں جن کی کتب پڑھ کر مجھے دین وونیا کے معاملات میں بچھ نہ بچھ راہنمائی ملی۔

سادسا: ان کتب خانول ، مالکول، ملازمول اورفٹ پاتھ پر پرانی کتب فروخت کرنے والول کے نام منسوب کرتا ہول، جنہول نے ہزارول کی تعداد میں مجھے سے دامول نادرونایاب کتب فراہم کیں بالخصوص جناب ابراہیم شاہ لا ہور، جناب محمد سن کا ہور، جناب محمد انور لا ہور، جناب صدیق لا ہور، قاری عبدالباقی اکوڑا خٹک نے مجھے ہہت تعاون کیا۔

سابعاً: ان احباب کے نام جنہوں نے اپنی اور دوسرے مصنفین کی لکھی ہوئی مفید کتب مجھے بطور عطیہ عنایت فرما کیں۔

شامنا: ان محققین کے نام منسوب کرتا ہوں جن کے شوق مطالعہ اور تحقیق نے میرے ذوق وشوق مطالعہ اور تحقیق نے میرے ذوق وشوق مطالعہ وتحقیق کومزیدمحرک کردیا۔

تاسط: ان مخالفین کے نام جنہوں نے جھے پر اتہام لگائے ،اللہ کے نصل وکرم سے میں نے ان کے الزامات کی طرف توجہ نہ دی بلکہ اپنی تعلیم وتعلم میں مصروف رہا، جبکہ بیت اللہ شریف کاطواف کرنے کے دوران ان کے لیے دعا کی مولی کریم تو گواہ رہ جنہوں نے جھے پرکی فتم کی زیادتی کی میں نے انہیں معاف کردیا تو بھی معاف کردے اور جن پر جھے سے زیادتی ہوگئی ہوتو انہیں تو فیق دے کہ وہ جھے معاف کردیں۔

خويدم العلم الشريف على احد سند بيلوى غفر الله له

جامعه بجوریه مرکز معارف اولیاء دا تا در بارلا بور ۴۳۰ جمادی الا ولی ۲۳۲ اصر بمطابق ۲۸ کی ۱۱۰۲ء قبل از نماز مغرب





# فهرست کی

| صفحةبر | فهرست عنوانات                        | تمبرشار |
|--------|--------------------------------------|---------|
| 21     | عرض حال                              | 1       |
| . 25   | نام، کنیت ، لقب                      | ۲       |
| 25     | والدكانام وكنيت                      | ۳       |
| 25     | والده كأنام وكنيت                    | ٣       |
| 25     | والدكاوالده سے خاندانی رشته          | ۵       |
| 25     | سلسلهءنسب                            | 4       |
| 26     | رسول الله مضاعية المست تعلق          |         |
| 26     | والدماجد كامعاشره ميس مقام           | ٨       |
| 26     | قبول اسلام بمرمبارک                  | 9       |
| 27     | حضرت صديق اكبر طالفين كي والده ماجده | 10      |
| 27     | حضرت صدیق اکبر دانشنځ کی ولادت       |         |
| 28     | لقب عتيق وصديق كي وجه تسميه          | 11      |
| - 28   | بپیشه، پبلاسفر                       | الم الم |

| N        |    |                                                         | · <b>&gt;&gt;&gt;</b> |
|----------|----|---------------------------------------------------------|-----------------------|
|          |    | ال دورجابليت مين مرتبه ومقام                            | *                     |
|          |    |                                                         | ۵                     |
| <u>2</u> |    | ا فطرت سبلمه                                            | 4                     |
|          | 9  | ا دورجاہلیت میں سنت ابرا ہیمی پرممل                     | 4                     |
|          | 30 |                                                         | 11                    |
|          | 31 | بجین کے دوست                                            | 19                    |
|          | 31 | حضور منظ الله الله على واسطه                            | <b>F</b> •            |
| -        | 31 | اسلام کے بعد                                            | <b>11</b>             |
| _        | 31 | قبول اسلام                                              | 77                    |
| -        | 32 | اولیت اسلام کی روایات مین اختلاف اور تطبق               | 44                    |
| +        | 32 | اشاعت اسلام                                             | 77                    |
| -        | 32 | اسلام میں سب سے پہلی گھریلومجد                          | ra                    |
| +        | 33 | غلاموں برقریش کے مظالم اور حضرت ابو بکر رظافیے کی دادری | 77                    |
| -        | 34 | بارنبوت حضرت صدیق اکبر طالفنا کے کندھوں پر              | 72                    |
| +        | 37 | صديق اكبرر طالفة غارثور ميس                             | ۲۸                    |
| •        |    | حضرت على طالعين كى گوا ہى كەحضرت صديق اكبر داللغنز      | 19                    |
|          | 37 | غار میں تھے                                             |                       |
|          | 37 | واقعهء بجرت قرآن كريم ميں                               | P*                    |
|          | 38 | بعض شبہات اوران کے جوابات                               | 11                    |

| RE 7 | 7. \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \                   |       |
|------|------------------------------------------------------------|-------|
| 42   | شیعوں کے گھر کی گوائی                                      |       |
| 43   | ابو بكرصد بق كالقب رسول الله يضائيلة نے ديا                | FF    |
|      |                                                            |       |
| 43   | حضرت علی طالفیز کے نزویک بھی صدیق ابو بکر طالفیز ہی تھے    | mm    |
| 44   | صدیق اکبر طالفنا ساوات کے نانا                             | ra    |
|      | امام جعفرصادق عليائيل كے نزويك حضرت ابوبكر والتفظ          | ۳۲    |
| 44   | ہی صدیق ہیں                                                |       |
| 45   | خلفاء ثلاث رسول الله مضائقة ككان ، آئكه اوردل بي           | ٣2    |
| 46   | دین کے لیے آنکھ اور کان                                    | r'A   |
| 46   | صحابہ میں صدیق کے لقب سے مشہور تھے                         | ۳٩    |
|      | حضرت على طالفيز كے نزد كي حضرت ابو بمرصد بق طالفنز افضل    | ۴.    |
| 47   | امت بیں                                                    |       |
| 48   | حضرت على ولانفؤ كوسيده فاطمه والفؤاس شادى كامشوره          | ۲۱    |
| 48   | حضرت فاطمه طالغة كاستح جهيز كى خريدارى                     | ۲۳    |
| 48   | بنی رسول الله مضافیقاتے کے نکاح میں                        | ۳۴۳   |
| 48   | حضرت علی دالفنهٔ کی آب سے عقیدت                            | ריורי |
| 48   | الله تعالى كى معنت                                         | ra    |
| 49   | خلفاء ثلاثہ کے حضرت علی اور اہل بیت کے ساتھ خوشگوار تعلقات | ٣٦    |
|      | حصرت صديق والفيئة اورفاروق والفيئة كى خلافت متصله          | MZ    |
| 50   | کی پیشین کوئی                                              |       |

| 9             | The second                             |           |                                                             |       |          |
|---------------|----------------------------------------|-----------|-------------------------------------------------------------|-------|----------|
| <u>ر</u><br>ا | \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\ |           | حضرت على رشاعية كوخلافت كى خوابش نهمى                       | ۳۸    |          |
|               | -                                      | <u></u>   | حضرت على منطقة يميم حضرت ابو بكر صديق وثالثنة كي خلافت پر   | 149   |          |
| 4             | 51                                     |           | بوجه خدانی فیصله کے راضی تن <u>ظ</u>                        |       |          |
|               | 52                                     | <u> </u>  | خلافت گدلایانی اور گلو گیر کرنے ولالقمہ ہے                  | ۵۰    |          |
|               | 52                                     |           | حضرت علی طالعین کی حضرت ابو بکر شالعین کے ہاتھ پر           | ۱۵    |          |
|               | 53                                     |           | برضاؤر غبت ببعت                                             | ·     |          |
| -             |                                        | -         | مجھے چھوڑ دو                                                | ۵     | <u>r</u> |
| -             | 53                                     | -         | حضرت علی والفی خلافت قبول کرنے پرراضی ندیجے                 | ۵     | ۳        |
|               | 54                                     |           | انبیں اس پر مجبور کیا گیا                                   |       |          |
| -             | <br>                                   | +         | حضرت على طالفيند اور حضرت زبير حياللند كامشوره              | -   " | 30       |
| +             |                                        | +         | مقيفهء بن ساعده مين حضرت على طالفينا كى حضرت ابو بكر طالفيا | -     | ا۔ ۵۵    |
|               | 56                                     |           | سے بیعت                                                     |       |          |
| -             | <br>57                                 | +         | منرت علی وظالفنا نے حضرت سفیان کی مذمت کی                   |       | 24       |
|               | 58                                     | +         | ابه كرام رضائقتي كمشورول مين الله تعالى كى رضائقي           | صح ا  | ۵۷       |
|               |                                        |           | ندین کے سواسب نے بیعت کی                                    |       | ۵۸       |
|               | 60                                     | -         | رین کے خلاف جہاد کے مشوروں میں حضرت علی طالغیز<br>م         |       | e 09     |
|               | 6                                      | ,         | شرکت                                                        | ک     | <u></u>  |
|               |                                        | 1         | ت علی طالعی سے مربدین کے خلاف جہاد کیا                      | حصر   | ۲٠       |
|               | -                                      | <b>1.</b> | ت على رشائن ألم نظام الموبكر رشائن كى خلافت پرنماز بيس      | حضر   | 41       |
|               |                                        | 62        | ا امامت سے دلیل قائم کی                                     | ان ک  |          |
|               | <u>'</u>                               |           |                                                             |       |          |

|    | TRAMPONING.                                                                                                                                                            |            |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
|    | حضرت علی دلاننی نے حضرت ابو بکر دلاننی کے پیچھے نمازوں کاسلسلہ                                                                                                         | 44         |
| 63 | منقطع نہیں کیا ۔                                                                                                                                                       |            |
| 63 | ا یک شبه اور اس کا جواب                                                                                                                                                | 42         |
| 65 | حضرت على طلانين كاا پنا فيصله كن بيان                                                                                                                                  | ٦١٢        |
| 67 | كياغد مرخم مين حضرت على والفنو كي خلافت كي وصيت كي تقي                                                                                                                 | 70         |
| 70 | ائمہ اہل بیت کے نزدیک حدیث'' من کنت مولاہ'' کے معنی                                                                                                                    | 77         |
| 71 | غلط استدالال                                                                                                                                                           | 74         |
| 71 | (۱) مولی کے معنی کی تشریح                                                                                                                                              | 4          |
| 72 | (۲) قابل توجه امر                                                                                                                                                      | 49         |
| 72 | (۳) قرینه مؤید                                                                                                                                                         | 4          |
| 73 | (۳) قرآن میں مولی کامعنی                                                                                                                                               | 4          |
| 73 | (۵) نتیجه (۲) حدیث هوولی کل مومن                                                                                                                                       | · 24       |
| 74 | اثر سيدنا فاروق أعظم طالنين                                                                                                                                            | ۷۳         |
| 75 | خلافت كامعيار مابين الهلسنت والل تشيع                                                                                                                                  | ٧٢         |
|    | اگرميري خلافت كاكوني عهدليا كيا بنوتاتو نين ابوبكرصد يق طالفين                                                                                                         | ۷۵         |
| 76 | کومنبرکی ایک سٹرهی پر بھی چڑھنے نہ دیتا                                                                                                                                | ,          |
| 76 | جے رسول الله مضع الله في الله الله مضع الله الله الله مضع الله الله مضع الله الله الله الله الله الله الله الل | <b>۲</b> ۷ |
|    | حضرت ابوبكر ولالفيئ سي حضرت على والثين كاروايت لينااور                                                                                                                 | 22         |
| 77 | اسکی تقید بین کرنا                                                                                                                                                     |            |

| 10 |                                                                                                                     |                                                  |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| 78 | باغ فدك كي حقيقت                                                                                                    | ۷۸.                                              |
| 78 | طعن فدك كاجواب                                                                                                      | ۷٩                                               |
| 81 | از واج مطهرات نے مطالبہء میراث ترک کردیا                                                                            | ۸٠                                               |
| 83 | كياسيده فاطمه طَالِنَهُ مَا حضرت ابوبكر طالنَّهُ بِينَاراصَ مِونَينِ؟                                               | A1 /                                             |
| 84 | ایک شبه اوراس کاجواب                                                                                                | Ar                                               |
|    | حضربت فاطمه وخالفها نے حضرت ابو بکر وظالفهٔ کے فیصله پرراضی                                                         | 1                                                |
| 86 | ہوکرخداکوگواہ بنایا۔                                                                                                |                                                  |
| 89 | حضرت فاطمه والنيئة حضرت عمر والنيئة مسي بحى راضى تفيل                                                               | ۸۳                                               |
|    | فدک کے معاملہ میں حضرت علی داناتھ نے رسول اللہ منظامی کی                                                            | ۸۵                                               |
| 89 | افتداء کی ا                                                                                                         |                                                  |
| 90 | حضرت صدیق اکبرنے اپنی تمام جائیداد حضرت فاطمہ کوپیش کردی                                                            | 7 / 1                                            |
|    | حضرت ابو بكرصد بن كواييخ رشته دارول كى بنسبت آل محرسے                                                               | 1                                                |
| 90 | يلى كرنازياده محبوب نقط                                                                                             | <del>                                     </del> |
| 91 | الل بيت مين رسول الله مضايقية كالحاظ ركفو                                                                           | ۸۸                                               |
|    | حضرت ابوبكر والنفيز نے اپنی بیوی كوحضرت فاطمه والغیز كی خدمت                                                        | 109                                              |
| 91 | کے لیے بھیجا                                                                                                        |                                                  |
| 91 | سیده کی وفات کے وفت صرف جضرت ابو بکر کی بیوی پاس تقی                                                                |                                                  |
|    | مفترت علی رطالتنهٔ اور حضرت صدیق اکبر رطالفهٔ کی بیوی نے<br>معترت علی رطالفهٔ اور حضرت صدیق اکبر رطالفهٔ کی بیوی نے | 41                                               |
| 92 | سيده كوسل ديا                                                                                                       |                                                  |

| حضرت على والنفر في سيده فاطمه والنفري كونسل حضرت صديق اكبر      | 91                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|-----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| طالفیٰ کی بیوی اساء سے دلوایا<br>رفاعنہ کی بیوی اساء سے دلوایا  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| به غلط ہے کہ سیدہ فاطمہ خاتیجہا کی وفات کاعلم چندا فرادکوہوا    | ۹۳                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| حضرت ابو بمرصد بق منالفیز سیدہ فاطمہ رہائینا کی بیار برس کے لیے | 914                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| ان کے گھرتشریف لے گئے                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| حضرت سیدہ عائشہ خالفہ کا مسیدہ فاطمہ خالفہ کی بیار برس کے لیے   | 96                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| ان کے گھر گئیں                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| حضرت سیدہ فاطمہ کی نماز جنازہ ابو بکرصدیق نے پڑھائی             | 94                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| حضرت صديق اكبر والنفئة قرآن كى نظر ميں                          | 94                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| صديق اكبر طالفين رسول الله مطيئة كي نظر ميس                     | 9.4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| سوائے ابو بکر دالتن کے ہم نے سب کے احسان کابدلہ اتار دیا ہے     | 99                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| صاحب نماز اورصاحب حوض                                           | ++                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| قربانیوں میں سب ہے آگے                                          | 1•1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| امت پرسب سے زیادہ مہربان                                        | 1+1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| صديق اكبربزبان حضرت على ذالخانيا                                | 1+1"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| ابوبكر والتغيير كالفت سے مجھے اپنے رب سے شرم آتی ہے             | 1+14                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| میری محبت اورا بو بکروعمر دانتینها کا بغض کسی مومن کیدال میں    | 1+0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| جمع نہیں ہو سکتے                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| ہدایت کے امام اور اسلام کے سردار                                | 1•4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|                                                                 | حضرت علی ڈائٹؤ کے بیوی اساء ہے دلوایا  دخترت الویکر صدیق فاطمہ فائٹؤ کی وفات کاعلم چندافراد کو ہوا  حضرت الویکر صدیق فاطمہ فائٹؤ کی وفات کاعلم چندافراد کو ہوا  ان کے گھر تشریف لے گئے  حضرت سیدہ عائشہ فائٹؤ سیدہ فاطمہ فائٹؤ کی بیار پری کے لیے  حضرت سیدہ عائشہ فائٹؤ سیدہ فاطمہ فائٹؤ کی بیار پری کے لیے  ان کے گھر کئیں  حضرت سیدہ فاطمہ کی نماز جنازہ الویکر صدیق نے پڑھائی  صدیق اکبر مٹائٹؤ سول اللہ مطبیقی کی نظر میں  صدیق اکبر مٹائٹؤ کے ہم نے سب کے احسان کا بدلدا تاردیا ہے  صاحب نماز اور صاحب حوش  صاحب نماز اور صاحب حوش  مصدیق اکبر بربان حضرت علی فریائی |

|    |                                                                                  | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|----|----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    | ١٠ ابوبكروعمر والتلاثين الله والله والله والله والتلاثقة كى سنت وسيرت برعمل كرتے | 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|    | ہوئے دنیا ہے تشریف لے گئے                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| ٠  | ا حضرت صدیق و فاروق والغنز پرطعن کر نیوالوں پر ائمہ اہل ہیت                      | •^                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|    | کی شدید ناراضگی اور آن سے براً ت کا اعلان                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|    | ا ممیں ہمارے حق ہے نہ بروھاؤ                                                     | •9                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|    |                                                                                  | 110                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| +  | پیرسیداخر حسین شاه علی پورسیدان کافتوی                                           | 111                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| +  | فتوی! کیاحضرت علی طالعین کوشیخین پرفضیلت دینے والے کے                            | 111                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|    | میکھے نماز ہوجاتی ہے یانہیں؟۔                                                    | ·                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 1  | فتوی!حضرت معاویه کوبرا کہتے اور گالیاں دینے والے کے                              | 111 -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|    | لیکھیے تماز جائز ہے یائیں؟                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|    |                                                                                  | III.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 5  |                                                                                  | ·                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 6  |                                                                                  | 110                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 6  | پیدائش ،القابات اور حلیه مهارک                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 7  | قبل ازاسلام ،فدائيانه محبت                                                       | 114                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 17 | آپ کے اصول وفروع صحانی                                                           | 11/                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 38 | آغازخلافت ،مدت خلافت ،عمر،تاریخ وصال                                             | 119                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|    | ارشادات وخطبات وصيتين اورمكتوبات                                                 | 114                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|    |                                                                                  | ا حضرت صدیق و فاروق بھا پہنا پر طعن کر نیوالوں پر انمہ اہل بیت کی شدید نارافسکی اور آن سے برا ت کا اعلان اسکی سارے حق سے نہ بڑھا کا حضرت ابو بکر وعمر بڑھا پہنا کا مقام حضرت علی بڑھا پی نظر میں اور تی سے نہ بڑھا کا حقام حضرت علی بڑھا پی نظر میں اور سیدال کا فتوی اسکیدا خرصہ علی بڑھا پی کہ سیدائش جسین شاہ علی پورسیدال کا فتوی اسکید والے کے فتوی ! حضرت معاویہ کو برا سمجھ اور گالیال دینے والے کے فتوی ! حضرت معاویہ کو برا سمجھ اور گالیال دینے والے کے فتوی ! حضرت معاویہ کو برا سمجھ اور گالیال دینے والے کے کی روثنی میں مؤمن کی زندگی سیدناصدیق آئیر رہ گاھنے کے ارشادات کی کی روثنی میں کی روثنی کی روٹنی |

| 139 | فسادزبان ودل                                        | III   |
|-----|-----------------------------------------------------|-------|
| 139 | قبرمیں بلاخرج جانے والا                             | 127   |
| 139 | تین چیزیں تین چیزوں ہے حاصل نہیں ہوتیں              | 124   |
| 140 | تين محبوب كام                                       | ITM   |
| 140 | چار چیزوں کی تحمیل<br>جارچیزوں کی تحمیل             | 110   |
| 140 | پانچ تاریکیاں اور پانچ چراغ                         | 144   |
| 141 | ما صرے میں                                          | 11/2  |
| 141 | كون كس طرف بلاتا ہے؟                                | IFA   |
| 141 | كس كاجواب كيارنك لائے گا؟                           | 119   |
| 142 | بخیل سات سزاؤل میں ہے کسی ایک میں ضرور مبتلا ہوگا   | 114   |
| 143 | آٹھ چیزیں آٹھ چیزوں کی زینت ہیں                     | 1111  |
| 144 | بندول کی قشمیں اورائلی علاماتیں                     | 127   |
| 144 | علامات اورنشانیاں                                   | 184   |
|     | مصیبتوں اور آفات سے نجات اور مقربین ومتقین کے درجات | ماساا |
| 145 | تك كيب ينتي كت بن؟                                  |       |
| 146 | زندہ بہنست مردہ کے نئی چیز کا زیادہ مختاج ہے        | 1100  |
| 147 | خطبات                                               | 124   |
| 147 | میں تم سے بہتر نہیں                                 | 1172  |
| 147 | اجهانی و برانی دیکه کرتمهارا کردار کیا ہونا جاہیے   | IMA.  |

| { <b>  14</b> |                                                          |       |
|---------------|----------------------------------------------------------|-------|
| 148           | سيائي اور خيانت                                          | 11-9  |
| 148           | كمزور قوى اور طاقتور كمزور                               | ٠٠١١  |
| 149           | الله تعالی ذلت ہے ہمکنار کرتا ہے                         | اما   |
| 149           | عام مصيبتول كانزول "                                     | ۲۲    |
| 150           | اصل اطاعت الله تعالى اوررسول الله يضائيكم كى ہے          | ١٣٦   |
| 150           | نماز کے لیے کھڑے ہوجاؤ                                   | الدلد |
| 151           | حسین اورخوبصورت چېرے کہاں گئے                            | 100   |
| 151           | می بات سے ہے                                             | 164   |
| 151           | الله سے ڈریتے رہو                                        | 102   |
| 152           | تهماری جانیں گروی ہیں                                    | IM    |
|               | تمهارى عمراللد كي كام ميل گذرجائے اور ختم ہوجائے تو ايبا | 1179  |
| 153           | ضرور کرو                                                 |       |
| 154           | فقروفا قه اور تنگدستی میں بھی                            | 10.   |
|               | عبادت وطاعت میں بااخلاص رہو گے تو وفا شعار بندے بن       | 161   |
| 154           | جاؤ گے                                                   |       |
| 154           | فرائض وذمه داريول كوپوراكرو                              | 101   |
| 155           | فقروفاقه ميں اپنے بزرگوں كاظريقه اختيار كرو              |       |
| 155           | بهلے لوگوں میں غور وفکر کرو وہ کہاں ہیں؟                 | 100   |
| 155           | كهال بين بادشاه وسلاطين                                  | 100   |

| 1:  |                                                     |          |
|-----|-----------------------------------------------------|----------|
| 155 | وہ خود بھی بھلادیئے گئے اوران کے تذکرے بھی          | 164      |
| 156 | کہاں ہیں تمہارے دوست احباب اور بھائی                | 104      |
| 156 | الله تعالى كى كسى كے ساتھ قرابت ورشته دارى نہيں     | 101      |
|     | سب سے بری خیرجس کے بعد کوئی خیر ہیں اورسب سے برواشر | 169      |
| 157 | جس کے بعد کوئی شرمیں ہے                             |          |
| 157 | کوئی بھلائی نہیں                                    | 14+      |
| 158 | دنیا کے طوفانوں میں تیرنے والے کی خبرہیں            | IYI      |
| 158 | اليخ جانشين كووصيت                                  | 171      |
| 158 | ہر کام وقت پر                                       | 171      |
| 159 | فرائض کے بغیر نوافل قبول نہیں                       | <u>ئ</u> |
| 159 | حق وصدافت کی پیروی کے سبب نیکیاں بھاری ہوں گ        | 70       |
| 160 | مين اس قابل كبان؟                                   | Ť        |
| 160 | ایمان خوف وامید کے درمیان                           | 174      |
| 161 | سب چیزول سے عزیز موت                                | ۸۲۱      |
| 161 | سب چیزوں سے ناپیندیدہ چیزموت                        | 149      |
| 161 | خدایا! تو مجھے بہتر بناد ہے                         | 14.      |
| 162 | كاش! مين تيري ما نند ہوتا                           | 141      |
| 162 | كاش! مل درخت موتا                                   | 127      |
| 162 | خدایا!مواخذه نه کرنا                                | 124      |

| جب بندے کوزینت دنیا پرناز آتا ہے     | 1214                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|--------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| خداہے حیا کرو                        | 140                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| اس نے مجھے ہلاکت کی جگہوں میں ڈالا   | 124                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| لوگ جلے جائیں گے اور نیکی رہ جائے گی | 124                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| لوگوں سے کسی چیز کا سوال نہ کرنا     | 141                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| صبرکے ساتھ کوئی مصیبت نہیں ہے        | 1/4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| موت كاحريص بن، تجھے حيات ملے گی      | 1/4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| ذ ليل هو گئے<br>د ليل هو گئے         | IAI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| خدا کی طرف سے جاسوں ،                | IAY                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| الله كاسب سے زیادہ فرمانبردار بندہ   | IAM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| الندوكيورباب                         | ۱۸۴                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                      | i i                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| ستر (۷۰) حلال كوچيوز ديا             | IAY                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| شهوت اورصبر                          | 11/4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| سب سے کامل عقل                       | IAA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| تین نقصان ده چیزیں                   | 1/19                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|                                      | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|                                      | خدا ہے حیا کرو  اس نے جھے ہلاکت کی جگہوں میں ڈالا  لوگ چلے جائیں گے اور نیکی رہ جائے گ  لوگوں ہے کی چیز کا سوال نہ کرنا  موت کا حریص بن، تجھے حیات ملے گ  ذرا کی طرف ہے جاسوں  اللہ کا سب سے زیادہ فر ہا نبر دار بندہ  اللہ کا سب سے زیادہ فر ہا نبر دار بندہ  تدارک کراور پی کے  تدارک کراور پی کے  شراک کراور پی کے  شہوت اور صبر  شہوت اور صبر  شہوت اور صبر  شہوت اور عبریں  شہوت کی کامیا بی کود نیا کی کامیا بی پرتر تیجے دو |

| مقائمينامين آبران المراث المرا |                                                                      |                 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|-----------------|
| 167                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | فرائض کی انجام دہی میں کوتا ہی ہے کام نہ لینا                        | 191             |
| 167                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | فنح کی مدارقلت و کثرت                                                | 1917            |
| 168                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | استقامت                                                              | 190             |
| 168                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | حضرت ابوعبیدہ بنائنے کے خط کا جواب                                   | 194             |
| 169                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | کوئی قوم اپناافتدار اور ملک بغیرلڑے چھوڑ انہیں کرتے                  | 194             |
| 169                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | تعداد کی کمی ہے نہ گھبراو،اللہ تمہارے ساتھ ہے                        | 19.4            |
| 169                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | حضرت بزید بن الی سفیان کے نام خط کا جواب                             | 199             |
| 170                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | جب ہم رسول الله مضائق الله كالم الله الله الله الله الله الله الله ا | 144             |
| 170                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | الله تعالى مسلمانوں كاانجام مجرموں سانہيں كرے گا                     | <b>1</b> *1     |
| 170                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | جب تم شاہ روم کی فوج کے مقابل ہو                                     | <b>r</b> +r     |
| 170                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | فاتحین کے لیے ضابطہ اخلاق                                            | <b>r•r</b>      |
| 171                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | وشمن ہے جنگ میں اللہ تم کوفتح نصیب کرے                               | <b>1.4 L</b> A. |
| 171                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | اللهضرور مددكرتاب                                                    | ۲۰۵             |
| 172                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ساتھیوں ہے اچھابرتاؤ                                                 | <b>**</b> Y     |
| 172                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | حضرت ابوعبدہ بن جراح لشكراسلام كے نام                                | <b>Y+</b> ∠     |
| 172                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | محکوم کا حاکم ہے تعلق                                                | <b>۲•</b> Λ     |
| 173                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | خیرخوای کی بات ماتحت کرے تواہے قبول کرنا جاہیے                       | r+ q            |
| 173                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | چندکاربندېدايات                                                      | <b>11</b>       |
| 173                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | تمہاری سیرت الی ہونی جاہیے                                           | <b>111</b>      |

| مقا اسيناصدين اكبرنائيز كالمحالي المراثاني الم |                                                                                                                                                                                                                   |  |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|
| تہاراہرکام اللہ کی خوشنودی کے لیے ہو                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 111                                                                                                                                                                                                               |  |  |
| عطائے مناصب بہترصلاحیت پر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 414                                                                                                                                                                                                               |  |  |
| برول كااحترام                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 414                                                                                                                                                                                                               |  |  |
| عهده کی درخواست نه خواهش                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 710                                                                                                                                                                                                               |  |  |
| سرکاری غدمات کااہل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | riy                                                                                                                                                                                                               |  |  |
| سرکاری عہدہ داروں اور سیہ سالا روں کی تربیت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 114                                                                                                                                                                                                               |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | MA                                                                                                                                                                                                                |  |  |
| مثله کی سزانه دو                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 119                                                                                                                                                                                                               |  |  |
| بردباری اورزم مزاجی اختا کر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>**</b>                                                                                                                                                                                                         |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 441                                                                                                                                                                                                               |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 777                                                                                                                                                                                                               |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                   |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | تنہاراہرکام اللہ کی خوشنودی کے لیے ہو عطائے مناصب بہترصلاحیت پر بروں کااحترام عہدہ کی درخواست نہ خواہش سرکاری غدمات کااہل سرکاری عہدہ داروں اور سپہ سالا روں کی تربیت سرکاری عہدہ داروں اور سپہ سالا روں کی تربیت |  |  |







# عرض ناشر

قارئین کرام! ہمارا ادارہ ہمیشہ کی طرح نہایت معیاری وعلمی کتب کی اشاعت میں جوشہرت رکھتا ہے اسے آپ اچھی طرح جانتے ہیں۔ مقام سیدنا صدیق اکبر شے ایک مصنفہ شخ الحدیث حضرت علامہ سندیلوی الحدیث حضرت علامہ سندیلوی علمی حلقوں میں تعریف و تعارف کے مختاج نہیں۔ ان کی علمی و تدریبی خدمات کا دائرہ نہایت وسیع ہے۔ ادارہ اس سے قبل مندرجہ ذیل علمی و روحانی کتب کے تراجم شائع کر چکا ہے۔

عوارف المعارف مترجم علامه تمس بریلوی تاریخ المحلفاء مترجم علامه تمس بریلوی نفحات الانس مترجم علامه تمس بریلوی غنیة الطالبین مترجم علامه تمس بریلوی احیاء العلوم مترجم علامه تمس بریلوی احیاء العلوم مترجم مولانا صدیق بزاروی ابودا و دشریف مترجم مولانا صدیق بزاروی ابودا و دشریف مترجم مولانا صدیق بزاروی

شائلِ تر مذی مترجم مولا نا صدیق ہزاروی

صحيح مسلم مترجم مولانا صديق ہزاروي

آپ سے دُعائے خیر کی استدعا ہے کہ ہم مزید علمی و روحانی ہستیوں کے گرانفذر علمی کام آپ کی خدمت میں پیش کرتے رہے۔ آمین



عرض حال

نحمدة ونصلى ونسلم على رسوله الكريم وعلى اله وازواجه واصحابه اجمعين

اما بعد ایوں تو ظاہری کمالات وخوبیاں رکھنے والے دنیا میں اور بھی بہت سے لوگ گزرے ہیں گر جوحقیقی کمالات اور ظاہری وباطنی عروج و ترتی حضرت امام الانبیاء سید المرسلین خاتم النبیین صلی الله علیہ وآلہ واصحابہ اجمعین و بارک وسلم اور آپ کے روحانی فیوضات سے مستفیض ہونے والے اور آپ کی نورانی تعلیمات سے فیض یافتہ اور انوار نبوت سے منور شدہ مقدس جماعت صحابہ کرام طفاء راشدین ڈی گذیج کے مبارک عہد میں رونما ہوئے ان کی نظیرو مثال دنیا کی تاریخ میں مشکل بلکے محال ہے۔ جس کو غیر مسلم مؤرضین بھی نہایت جبرت واستعجاب سے قبل کرتے ہیں۔

مسٹر کبن جیرت کے عالم میں لکھتا ہے:

"نصف صدی ہے بھی کم مدت میں بیلوگ بڑی بڑی سرسبرو شاداب حکومتوں پر غالب آھے"

أيك دوسرا مؤرخ لكمتاب:

"سامی قوموں میں سوائے عرب مسلمانوں کے ہم کسی کونہیں جانے کہ وہ یورپ میں فاتحانہ داخل ہوئے ہوں'

مقا اسيدناصداق اكبروان اكبروان البروان البروان

ان تمام کا مرانیوں اور کامیابیوں کااصل راز صحابہ کرام وظفائے راشدین بھائیم کا اپنے مالک ومولائے حقیق جل شانداوراس کے حبیب مکرم رسول اکرم رسی ہے جانے کے فرماں برداری اور حقیقی جان نثاری کے جذبے میں باہمی اتفاق واتحاد اور اخوت و محبت ہی تھا۔ جو کہ ان حضرات کو دنیا و آخرت میں بلند مقامات اور اعلی مراتب پر فائز ہونے کا موجب بنا اور ان حضرات کا ہی مبارک زمانہ ہردور و ہر قرن میں آنے والی نسلوں کیلئے ایک نمونہ اور لائح عمل چوز گیا کہ اگر مسلمان این دور و ہر قرن میں آنے والی نسلوں کیلئے ایک نمونہ اور لائح عمل چوز گیا کہ اگر مسلمان اپنے دین کی صحت وسلامتی اور دنیاوی عروج و ترتی اور اخروی نجات و سرخ روئی چاہتے ہیں تو اس کی مسلم میں ایک راہ اتباع نبوی اور اتباد و اتفاق کی ہے۔ جس پر کہ شاگردانِ وخاد مانِ رسول اکرم سے میں ایک راہ اتباع نبوی اور اتباد و اتفاق کی ہے۔ جس پر کہ شاگردانِ وخاد مانِ رسول اگرم سے میں ایک راہ و کرا سے مولا کے حقیقی اور اس کے رسول پاک میں تو کہ وراضی و دیگر صحابہ کرام رفزائی نئی نیاری میں ایک بے نظیر نمونہ اینے ہی چھے چھوڑا۔

موجودہ دور کے مسلمانوں کا اب بھی یہی فرض ہے کہ وہ باہمی اتفاق واتحاد اور اخوت و محبت کے نورانی طریقے پرگامزن ہو کرتمام اختلافی تاریکیوں سے نجات حاصل کر کے منزل مراد پر مظفر ومنصور ہوجا ئیں۔

گربعض ناعاقب اندیش رات دن غلط برو پیگنڈ اور تقریریں کرکے عام مسلمانوں کے اتفاق و اتحاد میں رخنہ اندازی محض پیٹ پری اور زر اندوزی کے حقیر مقصد کیلئے کرتے پھرتے ہیں۔ اور خلفائے راشدین جیسے پاک باز انسان جو کہ رات دن مجے وشام ہرام میں شریک عمل اور ایک دوسرے کے مشیر کار تھے۔ ان کے درمیان اختلاف ونزاع اور بغض و عداوت دکھانے کی سعی الا حاصل اور لا یعنی جدو جہد کرتے پھرتے ہیں۔ جن بزرگان دین وائمہ ہدی ونجوم ہدایت ونمون کا حضور پر نور مطابق نے تاکیہ وتصفیہ فرمایا تھا ان کی صدافت کمالات نبوت اور تربیت یافتگان کا حضور پر نور مطابق نزکیہ وتصفیہ فرمایا تھا ان کی صدافت وعدالت دیانت و امانت پرشک دشبہ کرنا در حقیقت فیوض و برکات و انواز نبوت سے ناواقفیت و بے خبری ہے اور رسول پاک مطابق کی دشبہ کرنا در حقیقت فیوض و برکات و انواز نبوت سے ناواقفیت و بے خبری ہے اور رسول پاک مطابق رفائق کی درمیان بعض و کینداور عداوست کی بناوئی حکایات اور میں اسد اللہ الغالب حضرت علی المرتفلی رفائق کے ورمیان بعض و کینداور عداوست کی بناوئی حکایات اور میں اسد اللہ الغالب حضرت علی المرتفلی رفائق کے ورمیان بعض و کینداور عداوست کی بناوئی حکایات اور میں اسد اللہ الغالب حضرت علی المرتفلی رفائق کے ورمیان بعض و کینداور عداوست کی بناوئی حکایات اور میں

102287

گرت روایات پر اعتاد کر کے ان مقدس ہستیوں کو کھن زمانہ ساز اور ابن الوقت لوگوں کی طرح دفع الوقتی کرنے والا حیلہ جو سمجھنا دراصل ایمان کی حقیقت و حقانیت سے لاعلمی و بے سمجھی کا نتیجہ ہے۔ جب کہ حضرت امیر المؤمنین علی المرتضلی ڈالٹیڈ کا حضرت صدیق اکبر بڑائیڈ کے ہاتھ پر بیعت ہوتا اور مال و وظائف لینا۔ ان کے ساتھ المھنا۔ بیشا۔ کھانا۔ بینا۔ سلام و کلام کرنا۔ مشورے لینا دینا اور ان کے بیچھے نمازیں پڑھنا ، غرضیکہ ہر طرح کے معاملات و عبادات میں شریک ہونا کتب معتبرہ آور روایات صحیحہ موثقہ سے ثابت ہے۔ اگر سیدنا حضرت علی المرتضی شیر خدا امام ائمۃ الحمدی بھی العیاذ باللہ بطور پالیسی ملے جلے رہے۔ تو پھر ایمان ویقین حق وصدافت کانام ونشان بھی کی کو ڈھونڈے سے بھی نہ ملے گا۔

ہم اپنے بھائیوں کی خیرخواہی کے پیشِ نظروہ واقعات وحوالہ جات پیش کرتے ہیں جن سے روز روشن کی طرح واضح ہوگا کہ زمانۂ نبوی کے انتہائی سخت مصیبت کے وقت جودو رفیق حضور علیہ اللہ اللہ کی خدمت کا حق بجالانے کیلئے کمر بستہ تھے ان کے باہمی تعلقات کس قدرعقیدت ومحبت اورا تفاق واتحاد پر جنی تھے؟

راقم الحروف علی احمد سندیلوی کو حضرت حافظ خواجدین مدظله العالی مہتم جامعہ جماعتیہ حیات القرآن پاپڑ منڈی لا ہور نے فرمایا ہے کہ یوم سیدنا صدیق اکبر طافئ کے موقع پر شائع کرنے کیلئے آٹھ صفحات پر مشتمل ایک کتابچہ مرتب کریں۔ دوسرے علمی مشاغل کی وجہ سے اس طرف متوجہ ہونے میں تاخیر ہوگئی۔

نہیں بلکہ اس کی بڑی وجہ یہ تھی کہ میں اپنی بے بصناعتی اور کم علمی کی بناء پر افضل البشر بعد الانبیاء ارتم امت ، محسن امت ، بلکہ محسن خاتم الانبیاء کی ذات والا صفات کی سیرت پر آٹھ صفحات لکھنے کی ہمت نہیں پاتا تھا۔ لیکن حضرت حافظ صاحب کے بار بار اصرار نے مجھے اس عظیم مقصد کو یوں پورا کرنے کا حوصلہ دیا اور ان کے خلوص و محبت نے میرے لئے آسان کردیا کہ انبیاء کرام بیلیم کے بعد سب سے بڑی شخصیت پر بچھتے کہ وہ خود کرنے والا ہے علی احمد سندیلوی نے نہیں بلکہ بعد سب سے بڑی شخصیت پر بچھتے کہ وہ خود کرنے والا ہے عافظ خواجدین نے لکھا ہے۔

# مقا اسيدناصدين اكبروان كلي مقا اسيدناصدين اكبروان البروان المروان البروان المروان المر

كيونكم الدال على الخير كفاعله

چنانچ کی شیعه کتب سامنے رکھ کرلکھنا شروع کیا اللہ تعالی کے فضل اور رسول کریم سے ایک کے کرم اور صدیق اکبر بڑائی کی صدافت کے طفیل یہ مختصر مجموعہ مرتب ہوگیا اس کانام میں نے کرم اور صدیق اکبر بڑائی کی صدافت کے طفیل یہ مختصر مجموعہ مرتب ہوگیا اس کانام میں نے ''سیرت ارحم امت بر بان اہل بیت نی رحمت سے ایک المعروف مقام سیدناصدیق اکبر بڑائی رکھا ہے۔

اس مختمر کی ترتیب کا مقصد مناظرہ و مباحثہ و مجادلہ نہیں 'بلکہ اپنے ندہب اور مسلک کی وضاحت اور صحابہ کرام بالخصوص سیدنا صدیق اکبر رخاتین کے متعلق جو غلط فہمیاں پھیلائی جاتی ہیں اور فرضی افسانے بنا کر ان مقدس اور واجب الاحترام بستیوں پر جوطعن کے جاتے ہیں' ان کی مدافعت کرنا مقصود ہے۔ مسلمان بھائیوں سے التماس ہے کہ وہ اس مختمر کتا بچہ کا نہایت مختلہ و دہاغ کے ساتھ مطالعہ فرما ئیس اور جوحق پائیس اس کو تبعل کریں۔ جھے امید ہے کہ یہ کتا بچہ جو اہل بیت نی شاہد اور علط پرو نی شاہد ہے میں اور عقیدت رکھتے ہیں' لیکن مخالفین اصحاب رسول شاہد ہے کہ یہ کتا بچہ اور غلط پرو پیسٹنٹرے محبت و عقیدت رکھتے ہیں' لیکن مخالفین اصحاب رسول شاہد ہے کہ یہ کتا بیا اور غلط پرو پیسٹنٹرے میں روشی و ہدایت کا پیسٹنٹرے سے ان کے دلوں پر رسول اللہ شاہد کے صحابہ کرام کی مقدس جماعت کے خلاف نفرت و ہدایت کا تاریکی کے بادل جھا گئے ہیں۔ ان کی تاریکی دور کر کے راہ راست پر لانے میں روشی و ہدایت کا منار ثابت ہوگا۔ اللہ تعالی اپ فضل و کرم اور اپنے حبیب معظم شاہد کے صدقہ سے ہمیں حق سمجھنے منار ثابت ہوگا۔ اللہ تعالی اپ فضل و کرم اور اپنے حبیب معظم شاہد کے صدقہ سے ہمیں حق سمجھنے اور اس کو اپنانے کی تو فیق عطافر مائے آئین بحرمت سید الرسلین۔

احفر علی احمد سندیلوی ۱۹۹۳-۱-۸بروزمنگل سوجهادی الثانیه ۱۳۱۵ه







# افضل البشر بعد الانبياء سيدنا صديق اكبر طالمين

## نام كنيت لقب

عبدالله نام ابو بمركنيت اورعتيق لقب تھا۔

## والدكانام وكنيت

عثان نام ابوقحافه کنیت تھی۔

## والده كانام وكنيت

سلمیٰ نام اور کنیت ام الخیر تھی ۔

### والدكا والده سے خاندانی رشته

آپ کی والدہ سابقہ خاندانی رشتہ ہے آپ کے والد کی بچپا زاد بہن تھیں۔ (عبقات ان مد) سلسل نسب

و حضرت صدیق اکبر دلائنی قریش کی ایک شاخ تمیم سے تعلق رکھتے ہتھے۔ والدکی طرف ہے

نسب نامہ بیہ ہے۔ عبداللہ بن عثمان بن عامر بن عمرو بن کعب بن محمد بن تیم بن مرۃ بن کعب بن اللہ بنامہ بیہ بن مرۃ بن کعب بن لوئی بن غالب بن فہر بن مالک بن نضر بن کنانہ ہے اور والدہ ماجدہ کا نسب نامہ بیہ ہے ۔ سلمیٰ بنت صحر بن عمرو بن کعب ۔ (ابن جریر طبری ص ۱۱۵)

# رسول الله منظية المسيع تعلق

حضرت ابو بكر صديق والنفؤ كاسلسله نسب چهنى بشت ميں مره برآ مخضرت منظر المسلم على جاتا

ے۔

# والد ماجد كامعاشره ميس مقام

حضرت ابو بمرصدیق بڑائیڈ کے والد ماجد حضرت ابو قحافہ کہ کے معزز لوگوں میں سے تھاور کافی عمر رسیدہ تھے۔ اوران کی تین اولادیں تھیں' ایک حضرت ابو بمر اور دولڑکیاں جن کے نام ام فروہ اور قریبہ بیں۔ ام فروہ کا نکاح پہلے قبیلہ اندو کے ایک شخص سے ہوا جس سے ایک لڑکی پیدا ہوئی' پھر ان کا نکاح تمیم الداری سے ہوا جو پہلے عیسائی تھے' پھر 9 ھ میں مدینہ منورہ آ کر مسلمان تھی بھر ان کا نکاح تمیم الداری سے ہوا جو پہلے عیسائی تھے' پھر 9 ھ میں مدینہ منورہ آ کر مسلمان تھی کھر ان کا نکاح تھے۔ ام فروہ نے جب اسلام قبول کرلیا تو میاں بیوی میں تفریق ہوگئی اور اس کے بعد ان کا نکاح اضعت بن قیس سے ہوا' آ ب کی دوسری بہن قریبہ کا نکاح حضرت قیس بن عبادہ الانصاری سے ہوا جو بلند پایہ صحابی اور اپن عہد کے بڑے مدیر اور شجاع تھے۔ (صدیق اکبر میں عبادہ البر آبودی ناشر مکتبہ رشیدیہ کرائی )

حضرت ابو قیافہ بڑائیڈ ابتدا جیسا کہ بوڑھوں کا قاعدہ ہے۔ وہ اسلام کی تحریک کو بازیچہ اطفال سیجھتے تھے۔ چنانچہ حضرت عبداللہ کا بیان ہے کہ جب آنخضرت سیجھتے تھے۔ چنانچہ حضرت عبداللہ کا بیان ہے کہ جب آنخضرت سیجھتے ہے۔ ہمان حضرت ابو قیافہ موجود رسول اللہ سیجھتے کی تلاش میں حضرت ابو بکر صدیق بڑائیڈ کے گھر گیا وہاں حضرت ابو قیافہ موجود سیجھے۔ انہوں نے حضرت علی بڑائیڈ کو اس طرف سے گذرتے ہوئے دیکھ کرنہایت برہمی سے کہا کہ ان بچوں نے میرے لائے کو بھی خراب کردیا۔ (الاصابہ جسم ۲۲۱)

قبول اسلام -----

حضرت ابوقافه فنخ مكه تك نهايت استقلال كيهاته اسيخ آبائي مذبهب يرقائم رب فنخ مكه

کے بعد جب رسول اللہ ﷺ مسجد میں تشریف فرما تھے وہ اپنے فرزند سعید حضرت ابو بکر صدیق وہ اپنے فرزند سعید حضرت ابو بکر صدیق وہ اپنے کے ساتھ بارگاہ نبوت میں حاضر ہوئے آئے تخضرت ﷺ ن ان کے ضعف بیری کو دیکھ کر فرمایا کہ انہیں کیوں تکلیف دی میں خود ان کے باس پہنچ جاتا۔ اس کے بعد آپ نے نہایت شفقت سے ان کے بینہ پر ہاتھ پھیرا اور کلمات طیبات تلقین کرکے مشرف باسلام فرمایا۔ (اینا ص ۲۲۲)

## عمرمبارك

## المرطالين كبرطالين كالمرطالين كالمام ماجده

حضرت ام الخيرسلمی فالنينا کو ابتدا بی میں صلقه بگوشان اسلام میں داخل ہونے کا شرف حاصل ہوا۔ ان سے پہلے صرف انتالیس اصحاب مسلمان ہوئے تھے۔ یہ لیل جماعت باعلان اپنا اسلام کا اظہار نہیں کر سکتی تھی اور نہ مشرکین و کفار کو بیا نگ دہل دین مبین کی دعوت دی جاسکتی تھی۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر والنینا بی والدہ اور اعزہ کو اسلام کی دعوت دیتے رہے آخر دارار قم میں اپنی والدہ کو لیدہ کو لیے کر حضور مین اپنی والدہ حاضر ہوئے اور آنخضرت مین این اسلام کی دعوت دی اور وہ مشرف بین ان کو راہ حق کی ہمایت سیجئے آنخضرت مین انبیں اسلام کی دعوت دی اور وہ مشرف باسلام ہوگئیں۔

(الأصابه: ج ۸ص ۲۲۹)

## حضرت صديق اكبر طالتين كي ولا دت

آپ کی ولادت عام الفیل کے ڈھائی برس بعد ہوئی لینی س ہجری کے آغاز سے پچاس برس چھ مہنے قبل آپ آخضرت میں ہوئی ایس جھوٹے تھے۔اس حساب سے اے ۵ ھے آپ کا من پیدائش قرار یا تا ہے۔ (صدین اکبرس اللہ میں اللہ کا من پیدائش قرار یا تا ہے۔ (صدین اکبرس اللہ میں ا

ایک مرتبه آنخضرت منتفظیم نے آپ کود کھ کرفر مایا:

انت عتيق الله من النار

تم الله كى طرف سے دوز خسے آزاد مو۔ (ترندی جسم مام)

# لقب صديق كي وجه تسميه

آپ کا دوسرا لقب صدیق تھا۔ بعض لوگ اس کی وجہ یہ بتاتے ہیں کہ حضرت ابو ہریہ وظافیٰ کی روایت ہے کہ اس کی زیادہ صحیح وجہ یہ ہے کہ آنخضرت مطابع شہر معراج میں جریل امین سے بوچھا کہ میری قوم میں اس واقعہ کی تقد این کون کرے گا۔ انہوں نے جواب دیا کہ''ابو کر'' آپ کی تقد این کریں گے'وہ صدیق ہیں۔ (طبقات ابن سعد)

## ببيثه

حفزت ابو بکرصدیق و النیز عهد جاہلیت میں بڑے پیانہ پر کیڑے کی تجارت کرتے تھے اس سلسلہ میں آپ نے شام اور یمن کے متغدد سفر بھی کئے تھے۔

## بهلاسفر

آب نے پہلاسفراٹھارہ سال کی عمر میں کیا۔ (الاصابہ واسدالغابہ)

## دور جاہلیت میں مرہنبہ ومقام

حضرت صدیق اکبر بڑائیڈ عقل وقہم 'اصابت رائے اور جلم وبردباری میں مشہور ہے۔ اسلے اوشناق کی خدمت ان کے سپردتھی۔ یعنی اگر کوئی قتل ہوجاتا تھا تو قاتل سے دیت وخون بہالینے کا معاملہ حضرت ابو بکر بڑائیڈ سے متعلق ہوتا تھا۔ اگر آپ قاتل کی طرف سے ضامن ہوجاتے تو اس کا معاملہ حضرت ابو بکر بڑائیڈ سے متعلق ہوتا تھا۔ اگر آپ قاتل کی طرف سے ضامن ہوجاتے تو اس کا

اعتبار ہوتا تھا' کسی اور کی صانت معتبر نہیں تھی۔ (صدیق اکبر ص ۲۹)

علم الانساب

علم الانساب والاخبار کے آپ ماہر تھے۔

شعر گوئی

ایک روایت ہے کہ شعر بھی کہتے تھے۔ گر اسلام کے بعد شعر گوئی ترک کر دی تھی۔ ابن سعد نے آنخضرت میٹے کوئی ہم شیہ میں آپ کے بچھ شعر نقل کئے ہیں۔

## فطرت سليمه

حضرت صدیق اکبر والنین کی فطرت شروع سے ہی سلیم تھی۔ چنانچہ آپ کو اسلام سے پہلے بھی بت پرتی سے نفرت تھی اور شراب کو برا جانتے تھے۔ اس قتم کے ایک سوال کے جواب میں فرمایا کہ شراب نوشی میں نقصان آبر و ہے۔علامہ جلال الدین سیوطی نے تاریخ الخلفاء میں ابونعیم کے حوالہ سے حضرت ام المونین عائشہ صدیقہ فران کیا ہے۔ حوالہ سے حضرت ام المونین عائشہ صدیقہ فران کیا ہے۔

لقد حرمه ابو بكر الخمر على نفسه في الجاهلية ابو بكر نے عہد جاہليت ميں بھي شراب اينے اوپر حرام رکھي۔

## دورجابلیت میں سنت ابراجیمی برعمل

حضرت صدیق اکبر و النیم بند برس کی عمر شریف ہوئی کہ پرتو شان خلیل اللہی بت خانہ میں بت شانہ میں البی بت خانہ میں بت شکنی فرمائی' ان کے والد ماجد ابوقیافہ و النہ کی عمر شریف ہوئی کہ بیں )اس زمانہ میں انہیں بت خانہ لے گئے اور بنوں کو دکھا کرکہا:

هناه الهتك الشر العلى فاسجد لها

بيتمهارے بلندو بالا خدا ہیں انہیں سجدہ کرو۔

وہ تو رہے کہہ کر باہر محطئے سیدنا صد ایق اکبر والٹینۂ قضائے مبرم کی طرح بت کے سامنے تشریف کانے اور براہ اظہار بحرصنم وجہل صنم برست ارشاد فرمایا:

اني جائع فاطعمني

میں بھوکا ہوں مجھے کھانا دے دو ۔

وه مجھ نہ بولا' فر مایا:

اني عار فاكسني

میں نگا ہوں مجھے کپڑا پہنا۔

وه کچھ نہ بولاصدیق اکبر خلائی نے ایک پھر ہاتھ میں لیکر فرمایا: میں تچھر پر پھر ڈالٹا ہوں۔

فان كنت الها فامنع نفسك

اگرنو خدا ہے تو اپنے آپ کو بچا۔

وہ اب بھی نِرا بت بنار ہا' آخر بقوت حضرت ابو بکرصد بق طافیزنے نے پھر پھینکا کہ وہ خدائے گمراہاں منہ کے بل گرا' والد ماجد واپس آئے تو بیہ ماجرا دیکھے کر کہا:

اے میرے بچایے کیا کیا؟ فرمایا: وہی جوآپ دیکھ رہے ہیں' وہ انہیں ان کی والدہ ماجدہ حضرت ام الخیر طاقعہ ان کی والدہ ماجدہ حضرت ام الخیر طاقعہ ان کے پاس (کہ وہ بھی صحابیہ ہوئیں) لے کرآئے اور سارا واقعہ ان سے بیان کیا' انہوں نے فرمایا:

ال بي سے پھے نہ کہو۔ جس رات بیر بیدا ہوئے میرے پاس کوئی نہ تھا میں نے سا کہ ہا تف کہدرہا ہے ''یا امة الله علی التحقیق بشیری بالولد العقیق اسمه فی السماء الصدیق لمحمد صاحب و رفیق ''ماے اللہ کی بی لونڈی! تجے خوش خبری ہواس آزاد بی کی جس کا نام آسانوں میں صدیق ہے۔ آسانوں میں صدیق ہے۔ آسانوں میں صدیق ہے۔

( تنزييه المكاننة الحيد ربيعن وصمنة الجلبلية : ص ١١ ازامام احد رضابريلوي؛ ناثر بزم عاشقان معيطف و الهور )

# رسول الله منظيمة كم خلق بر

آپکا مزاج اور افتاد طبع آنخضرت منظیکی کے خاتی عظیم سے کس درجہ مشابہ اور قریب تھا؟ اس کی دلیل اس سے زیادہ اور کیا ہوگ کہ ایک موقع پر ابن الدغنہ نے آپ کے وہی اوصاف و کمالات بیان کئے ہیں جو حضرت ضریحہ وہی ہی ای ایمان کے ہیں جو حضرت ضریحہ وہی ہی مالی امداد کرتے ہیں صلہ حی کرتے ہیں آپ جوں کا مہارا بیان کئے ہیں۔وہ یہ ہیں آپ غریوں کی مالی امداد کرتے ہیں صلہ حی کرتے ہیں آپ جوں کا مہارا

ہواور حق کی طرف سے حواد ثات کا مقابلہ کرتے ہو۔ (صدیق اکبر ص ۳۳)

## بجین کے دوست

ہم عمری کے ساتھ ای ہم طبعی اور مزاجی تو افتی کا بیجہ تھا کہ آپ میں اور آنخضرت سے بیٹی میں اور تخضرت سے بیٹی میں ووئی تھی۔ حافظ ابن حجر نے میمون بن مہران کا قول نقل کیا ہے ابو بکر تو رسول اللہ سے بیٹی بر بحیرا راہب کے واقعہ کے بعد ہے ہی ایمان لے آئے تھے۔ اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ غالبًا حضرت ابو بکر صدیق منظافی بھی سفرشام میں آنخضرت سے بیٹی ہے ہمراہ تھے۔ (ایضاص ۲۰)

## حضور مطفئ الآنام على واسطه

ا تخضرت منظر المرحضرت خدیجه طالبینا میں نکاح کی جو گفتگو ہوئی تھی اس میں بھی حضرت الدیکا میں بھی حضرت الدیکا میں بھی حضرت الدین میں بھی حضرت الدین میں بھی حضرت الدین میں بھی حضرت الدین میں ہے۔ (الاصابہ: ۲۲ حرف العین ص ۳۳۵)

## ، اسلام کے بعد

بیتعلق اس قدر گرا ہوگیا کہ حضرت عائشہ طاق اللہ میں ''ہم پرکوئی دن ایسانہیں گزرا جبکہ آنخضرت مضیکی بھارے گھر مبح وشام نہ آئے ہوں۔ (صحیح بناری مطبوعہ بنائی خاص۵۵)

## <u>قبولِ اسلام</u>

آنخضرت بین کو جب خلعت نبوت عطا ہوئی اور آپ نے مخفی طور پر احباب مخلصین اور محرمان راز کے سامنے اس حقیقت کو ظاہر فر مایا تو مردوں میں سے حضرت ابو بکر بڑائیڈ نے سب سے کہان راز کے سامنے اس حقیقت کو ظاہر فر مایا تو مردوں میں سے حضرت ابو بکر محلق بہت سے کہا ہے ہاتھ بڑھایا۔ بعض ارباب سیر نے ان کے قبول اسلام کے متعلق بہت سے کو طویل قصے نقل کئے ہیں۔ لیکن سے سب حقیقت سے دور ہیں اصل سے ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق کی طویل قصے نقل کئے ہیں۔ لیکن سے ساف تھا۔ فقط خورشد حقیقت کی عکس افگن کی دریتھی۔ گذشتہ صحبتوں کے خدد خال کو اس طرح واضح کر دیا تھا کہ معرفت حق کیلئے کوئی انتظار باتی نہ

## اوليتِ اسلام كى روايات ميں اختلاف

اول مسلمان ہونے میں بعض مورضین اور اہل آٹارنے کلام کیا ہے۔ بعض روایات سے ظاہر ہوتا ہے کہ حضرت بوتا ہے کہ حضرت علی کرم اللہ وجبہ الکریم کو اولیت کا فخر حاصل ہے اور بعض کا خیال ہے کہ حضرت زید بن ثابت علی کرم اللہ وجبہ الکریم کو اولیت کا فخر حاصل ہے اور بعض کا خیال ہے کہ حضرت زید بن ثابت بن شابت بھی مسلمان ہو چکے تھے۔ لیکن اس کے مقابلہ میں ایسے اخبار و آٹار بھی بکثر ت موجود ہیں جن بن شابت ہوتا ہے کہ اولیت کا طغرائے شرف وامتیاز صرف ای ذات گرامی کیلئے مخصوص ہے جس کا بات ہوتا ہے کہ اولیت کا طغرائے شرف وامتیاز صرف ای ذات گرامی کیلئے مخصوص ہے جس کا بام نامی اسم گرامی ابو بکر صدیق (مراتی ان فرائی ابو بکر صدیق (مراتی ان فرائی ابو بکر صدیق (مراتی کیا ہے۔

## روایات میں تطبیق

محققین نے ان مخلف احادیث و آثار میں اس طرح تطبیق دی ہے کہ ام المومنین حضرت خدیجہ زلیجنا عورتوں میں حضرت علی رٹائٹیڈ بچوں ہیں حضرت زید رٹائٹیڈ غلاموں میں اور حضرت ابو بکر ا صدیق بٹائٹیڈ آزاد اور بالغ تمردوں میں سب سے اول مومن ہیں۔ (فتح الباری جے میں ۱۳۰۱)

## اشاعت اسلام

حضرت ابو بکرصدیق رفانین نے مسلمان ہونے کے ساتھ ہی دین حنیف کی نشروا شاعت کے لئے جدو جہد شروع کردی اور صرف آپ کی دعوت پر حضرت عثان بن عفان مضرت زبیر بن العوام حضرت عبداللہ جومعدن اسلام العوام خضرت عبدالرحمٰن بن عوف حضرت سعد بن ابی وقاص حضرت طلحہ بن عبداللہ جومعدن اسلام کے سب سے تابال و درخشال جواہر ہیں مشرف باسلام ہوئے۔ حضرت عثان بن مظعون حضرت ابوعبیدہ حضرت ابوسلمہ اور حضرت خالد بن سعید بن العاص رفح الذہ بھی آپ ہی کی تبلیغ سے دائرہ اسلام میں داخل ہوئے۔

# اسلام میں سب سے بہلی گھریلومسجد

آپ نے اپنے صحن خانہ میں ایک جھوٹی مسجد بنائی تھی اور اس میں نہایت خشوع وخضوع کے ساتھ عبادت اللی میں مشغول رہتے ہے۔ آپ نہایت رقبق القلب ہے قرآن پاک کی

## 

تلاوت فرماتے تو آتھوں سے آنسو جاری ہوجاتے کوگ آپ کی گریدوزاری کو دیکھ کرجمع ہوجاتے اور اس کی گریدوزاری کو دیکھ کرجمع ہوجاتے اور اس پر اثر منظر سے نہایت متاثر ہوتے۔(بخاری باب البحرة النبی منظر سے نہایت متاثر ہوتے۔(بخاری باب البحرة النبی منظر بینے بیٹنا وصاحبه الی المدینه)

## غلاموں برقریش کے مظالم اور حضرت ابو بکر کی دادرسی

دعوت اسلام کے ای پرآشوب دور میں حضرت ابو بکر صدیق آنخضرت مضافیۃ است اور توت بازو تھے جنہوں نے زندگی کا ہرسانس دعوت ربانی کی نشر واشاعت اور اس کے استحکام وتقویت کیلئے وقت کر رکھا تھا۔ ایک طرف وہ ناموران قریش کو جیسا کہ او پر گذر چکا ہے سطحین کے اسلام کی طرف لاتے تھے۔ اور دوسری طرف ان غریب و بے کس غلاموں کی داد ری وگلو خلاصی اپنے مال سے کرتے تھے۔ جو دعوت حق کے قبول کر لینے کے جرم میں قریش کے ظلم وستم کا نشانہ بنتے تھے۔

سفر بجرت میں حضرت ابو بکر صدیق والنفیٰ کو حضور مطابق اللہ تعالیٰ کے علم کے مطابق اپنے ہمراہ لیا' امام حسن عسکری کی تفییر منتی الکلام اور' بحار الانوار' میں مروی حدیث میں ہے جس میں رسول اللہ مطابق کے خدا تعالیٰ نے ہجرت کے وقت فرمایا کہ ابو بکر کو ساتھ لے لو۔ یاد رہے کہ فدکورہ بالا دونوں کتابیں شیعوں کی بری معتبر کتب میں سے ہیں' ان میں ہے۔

فانه ان انسك وساعدك وازرك وثبت على تجاهدك وتعاقدك كان في الجنة من رفقائك-

اگروہ تھے ہے موانست کرے گا اور تیری مدد کرے گا اور تھے قوت دے گا اور تھے
سے اپنے عہد و بیان پر قائم رہے گا تو جنت میں تیرے رفیقوں میں سے ہوگا۔
چنانچہ جب رسول کریم مضافی تہنے حضرت ابو بکر صدیق والان النے اسے فرمایا:

ارضیت ان تکون معی یا ابا بکر تطلب کما اطلب و تعرف بانك انت الذی یحملنی علی ما ادعیه فتحمل عنی انواع العقاب۔

اے ابوبکر! کیا تو اس بات سے راضی ہے کے میرے ساتھ ہو جائے اور تو ای طرح تلاش کیا جائے کہ تو ہی مجھے میرے دعوی پر جو میں نے کیا ہے ابھار رہا ہے اور تو میری وجہ سے طرح طرح کے مصائب برداشت کرے؟

اس پر حضرت ابو بكرصديق واللفظ في حواباً عرض كيا:

"يارسول الله" اما لو عشت عمر الدنيا اعذب جميعا اشد عذاب لم تنزل على موت صريح ولا فرح و كان ذلك في محبتك فكان ذلك احب الى من ان انعم فيها وانا مالك الجميع ممالك ملو كها في مخالفتك وهل انا وما لى و اهلى الا فداك فقال رسول الله على قلبك ووجد ما فيه موافقاً لماجرى على لسانك جعلك منى بمنزله السمع والبصر والراس من الجسم وبمنزلة الروح من البدن"

حضرت ابو بكر برالتين نے رسول اكرم مضابطة كو جواب دیا اگر میں دنیا كى عمر بھی پاؤل ادر اس سارى عمر میں شدید ترین عذاب اٹھاؤل۔ جھے داحت دبیخ والی موت آئے تو نہ كوئى خوشی حاصل ہواور الیہا آ پکی محبت میں ہوتو یہ مجھے اس سے بھی زیادہ محبوب ہے كہ میں آ پکی مخالفت میں تمام دنیا كے بادشاہوں كى ملكتوں كا مالك ہو جاؤل اور میں اور میرا مالی اور میرے گھر والے سب آپ پر قربان كا مالك ہو جاؤل اور میں اور میرا مالی اور میرے گھر والے سب آپ پر قربان ہوں۔ اس پر رسول اكرم مضابطة نے فرمایا۔ یقینا اللہ تعالی نے تیرے دل میں اطلاع پائی ہے اور اس نے تیرے دل میں وہ پچھے پایا جو تیرى زبان سے جارى ہوا تو تجھے بچھ سے اور اس نے تیرے دل میں وہ بچھے پایا جو تیری زبان سے جاری ہوا تو تجھے بچھ سے اور اس نے تیرے دل میں وہ بچھے پایا جو تیری زبان سے جاری ہوا تو تجھے بچھ سے ہوا تو تجھے بچھ سے بنادیا ہے۔ (تغیرانام حن عری بحارالانوار جن)

# بار نبوت حضرت صدیق اکبر طالعی کندهول پر

شیعول کی معتبر ومشہور کتاب جملہ حیدری میں ہے"نبی علائی جب ہجرت کی رات ابو بکر صدیق طلائی جب ہجرت کی رات ابو بکر صدیق طلائی ہے دروازے پر بہنچ اور ان کے کان میں سفر کی آ واز دی۔ تو حضرت ابو بکر صدیق فران نظے اور ہمراہ ہوئے جب بیابان کا پچھ حصہ طے ہوا تو نبی علائی کے بائے مبارک رخی ہوگئے تو حضرت ابو بکر صدیق طائین نے نبی علائی کو اپنے کندھے پر سوار کرلیا۔ اور یہ بہت رخی ہوگئے تو حضرت ابو بکر صدیق طائین نے نبی علائی کو اپنے کندھے پر سوار کرلیا۔ اور یہ بہت تعجب کی بات ہے۔

مشهورشیعه مصنف" حمله حیدری" میں لکھتے ہیں:

(۱) زنز دیک آن قوم پر مکر رفت بسولیے سرالیے ابو بکر رفت "نبی علائی اس پُر مَر قوم کے نزدیک سے گذرتے ہوئے ابو بکر رہائیڈ کے گھر پہنچے۔"

۲) پینے ہمچسرت اوننر آمادہ بود
 کہ سابق رسولش خبر دادہ بود
 "صدیق اکبر رہائیڈ بھی ہجرت کیلئے آمادہ نظے اس لئے کہ نبی علیائیواس سے بہلے آپ کے خفے۔"
 بہلے آپ کو خبر دے بھے تھے۔"

(٣) نبى برور خانه اش چوں رسید بگوشش ندائے سفر در کشید "" بگوشش ندائے اسمطلع کیا۔" "" "نی عَلِائِمًا صدیق اکبر رہائیے کے گھر پنچ اور آپ کوسفر ہجرت ہے مطلع کیا۔"

(٤) چوں بوبکر زاں حال آگاہ شد زخانۂ بروں رفست و ہسراہ شد "جب صدیق اکبر ڈاٹٹٹا اس حال سے مطلع ہوئے تو گھرے نکلے اور نبی علیاتیا کے ہمراہ روانہ ہوئے۔"

(ه) بغار اندروں تاسه روز و سه شب بسر برد آن شاه بفرمان رب بسر برد آن شاه بفرمان رب ""

"" نی علیتی تین شب وروز الله کے تم سے غار میں تیام پذیررہے۔"

(٦) شدے پدر بوبکر ہنگام شام بہروے در آن غار آب و طعام ''صدیق اکبر دلائنڈ کا بیٹا شام کے دفت ان کیلئے کھانا اور پانی لاتا تھا۔''

(۷) نودے ہم از حال اصعاب شر حبیب خدائے جہاں الا خبر "دو کفار کمہ کے حالات سے نی عیابیم کومطلع کرتا۔"

(۸) نبی گفت پس پدر بوبکر ما کہ اے چوں پدر اہل صدق و صفا "نبی عَلِاِئلا نے صدیق اکبر وہائٹہ کے بیٹے کو فرمایا کہ اے وہ شخص جو باپ کی طرح صدق وصفا کا پیکر ہے۔"

(۹) دو جهانه باند کنوں راه دار که مارا رساند به پیشرب دیار

"اب دومضبوط شتر جا بمين جو بمين پيژب (مدينه منوره) پېنچادين-

(۱۰) برفست آزبرشی پدر بوبکر نود

بد نبال کاریکه فرموده بود "دمدیق دانه موگیا- جس کام کا تکم نی "مدیق دانه موگیا- جس کام کا تکم نی علیظان دیا تفار"

(۱۱) ہم از اہل دین بریکے تبدار دارہ برو کرو راز نبی آشکار

"صديق اكبر والنيئ كي بين في ايك صحابي كوني عليئي كيم مصلع كيا"

(۱۲) ال حمله دار ایس سفن شنود.

وو جماله در وم مهیا. نبود

"ال صحابی نے جب سیکم سنانو فورا دو تیز گام شتر پہنچاد ہے۔"

(مقام صحابہ شیعہ ند ہب کی کتب کی روثنی میں :۳۰٬۲۹ از حکیم فیض عالم صدیق) حضور علیائیلا کوشانوں پر اٹھانے کا ذکر مشہور شیعہ عالم غزوات حیدری کے مصنف مرزا بازل نے بھی کیا ہے۔ وہ لکھتے ہیں :

ہرگاہ جناب نی مضائے اولت سرائے سے نکلے تو پہلے در خانہ ابو بکر والفی ابن ابی قافہ والفیز پر آتھے۔ اسلے کہ ابو بکر والفیز کومطلع کردیا کہ ہمارے ساتھ چلنا۔ پس آپ نے آواز دی اور گھر سے بلاکر اپنے ہمراہ لیا۔ جب شہر سے باہر نکلے تو ییڑب کا راستہ پیش نظر تھا۔ حضرت رسول نے تعلین مقدس کو پاؤں سے نکال لیا۔ اور پا بر ہنہ راستہ سفر ہوئے یہ حال دیکھ کر ابو بکر والفیز نے حضرت تعلین مقدس کو پاؤں سے نکال لیا۔ اور پا بر ہنہ راستہ سفر ہوئے یہ حال دیکھ کر ابو بکر والفیز نے حضرت

محمہ منظم کو اپنے شانے پر بیٹھایا اور تھوڑی دور چلے ناگاہ صبح کے آثار نمودار ہوئے۔ مجوراً لب راہ ایک جائے پناہ تلاش کی اور دشت میں ایک غار نظر آئی جے عرب کے لوگ غار ثور کہتے تھے۔ آخر کار بوجہ خوف اس غار میں پناہ لی۔ پہلے حضرت ابو بکر را النین غار میں داخل ہوئے۔ وہاں بہت سوراخ دیکھے تو آپ نے اپنی قبا پھاڑ کھاڑ کر سوراخ بند کئے۔ ایک سوراخ رہ گیا تو مردانہ وار ا پنا پاؤں اس میں استوار کیا 'پھر نبی میں بین غار میں نشریف فر ما ہوئے۔ اور آسودہ ہو کر بیٹھے۔

(غزوات حيدري: ص ٨٨)

## صديق اكبر طالفي عار تورمين

نی علیتها عار میں حضرت ابو بکرصد بق طالتین کے زانو پرسر رکھ کرسو گئے۔ کسی سوراخ میں سانپ نے ابو بکر طالتین کے واقع کے اس کی سازپ نے ابو بکر طالتین کے پاؤں کو ڈس لیا مگروہ بار غار نے اف تک زبان پر نہ لایا۔
(جُوت نبوت از ڈاکٹر انورحسین ص ۱۳سطر ۱۷)

## حضرت على طالفين كى كوابى كەحضرت صديق اكبر طالفين غار ميں تھے

مشہور شیعہ عالم ملا باقر مجلس نے خرائے کے حوالہ سے حضرت علی الله ابابکر فقال ثانی ہے۔
روی ان ابن الکوا قال لعلی امن کنت حیث ذکر الله ابابکر فقال ثانی
اثنین اذھما فی الغار فقال ویل لك کنت علی فراش رسول الله صلی الله
علیه وسله -

# واقعه بجرت قرآن عكيم مين

آئے! اب اس واقعہ جمرت کو قرآن مکیم کی زبان سے سنئے۔ اللہ تعالی کا ارشاد ہے:

الآ تنصروة فقل نصرة الله اذ اخرجه الذين كفروا ثانى اثنين انهما في الغار اذ يقول لصاحبه لاتحزن ان الله معنا فانزل الله سكينته عليه وايدة بجنود لم تروها وجعل كلمة الذين كفروا السفلي وكلمة الله هي العليار

(سورة توبه: ۴۹)

"اگرتم اللہ کے رسول کی مددنہ کرو گے تو اس کی اللہ نے مدد کی ہے۔ جس وقت اسے کا فروں نے نکالا تھا کہ وہ دو میں سے دوسرا تھا۔ جب وہ دونوں غار میں شھے۔ جب وہ اپنے ساتھی سے کہہ رہا تھا۔ کہ غم نہ کھا ' بے شک اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ بھر اللہ نے اپنی طرف سے اس پر تسکین اتاری اور اسکی مدد کی ان ساتھ ہے۔ بھر اللہ نے اپنی طرف سے اس پر تسکین اتاری اور اسکی مدد کی ان لئکروں سے جن کوتم نے نہیں و یکھا۔ اور کا فرول کی بات کو نیچا کردیا 'بات تو اللہ کی بلند ہے۔ '

# بعض شبہات اوران کے جوابات

بعض لوگول نے اعتراضات کے ہیں بمع ان کے جوابات کے ذکر کئے جاتے ہیں۔
سوال: مذکورہ بالا آیت میں تسکین کا اتار تا رسول اللہ مطفیکا پر ہے حضرت ابو بکر صدیق والفنز پرنہیں۔
جواب: () الیے لوگ معارف قرآنی سے واقف معلوم نہیں ہوتے۔ ورنہ اتن می بات بھی سجھ نہیں
آسکتی۔ کہ گھبرا کیں تو حضرت ابو بکر صدیق والفنز اور اللہ تعالی تسکین اتارے سرور کا نکات
مطفیک ہیں۔ یہ تو قاعدہ کے ہی خلاف ہے۔

دلائل کی روشی میں اہلست کا یہ نظریہ سے کہ حضرت ابو بکر صدیق را اللہ ہوئے جب کفار کو جو در غار پر آپنچ سے دیکھا تو اس خیال سے کہ حضور علیہ اللہ اللہ معنا " کچھ منہ کر اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ اور مُعَنا جس حضور علیہ اللہ معنا " کچھ منہ کر اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ اور مُعَنا جس مصور علیہ اللہ اللہ معنا " کچھ منہ کر اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ اور مُعَنا جس میں ضمیر جمع منتکم کی ہے۔ اس لئے فرمایا کہ اس معیت اللی میں ابو بکر بھی شریک ہوں۔ پس پیغیر مسلم می ہے۔ اس بی بی بی سی شامل کر لیا۔

(۲) شیعه حضرات اس پر اعتراض کرتے ہیں کہ ابو بکر صدیق دانشنے نے اظہار حزن کرکے گناہ کیا جھی تو رسول اللہ منظم کی آئے اس سے روکا۔ جواب: کوئی ان ناآ ثنا و ناانصافوں سے بوجھے کہ اگرغم کرنا یا ڈرنا گناہ ہے تو حضرت موک علیاتی جادوگروں سے مقابلہ کرتے وقت کیوں ڈر گئے تھے۔؟ آخر اللہ تعالیٰ نے ''لاتخف انت الاعلی ''(اے موی افررسے نہیں آپ بی غالب ہو نگے ) فرما کر ان کا ڈر دور فرمایا۔ جب اللہ تعالیٰ نے مجزات عطا کرکے فرمایا کہ جابر فرعون اور اس کی قوم کونسیحت شیجے تو حضرت موی عیایی افراع من کیا:

"اخاف ان يقتلون "مجھے خوف ہے كہوہ مجھے ل كر ڈاليل كے۔

پھر جب دونوں حضرت موکی اور حضرت ہارون ﷺ فرعون کے سامنے جانے سے گھبرائے تو اللہ تعالیٰ نے بیفر ماکر''لاتخافا اندی معکما''تم دونوں مت ڈور میں تمہارے ساتھ ہوں دونوں کا ڈر دور ہوگیا۔

پس غور کا مقام میہ ہے کہ جب حضرت مولی اور حضرت ہارون ﷺ باوجود نبوت کے خوف کریں۔ اور خدا تعالیٰ کی طرف سے اس خوف پر ان کو عماب نہ ہو۔ اور ان کی نبوت میں فرق نہ آئے تو اگر حضرت ابو بکر صدیق والنیٰ ہے جو بالا تفاق نبی نہ تھے۔خوف کیا تو کیا گناہ کیا؟

بلکہ جس طرح خدا تعالی نے حضرت موی اور حضرت ہارون عیلیم کو'اننی معکما'' فرما کر مطمئن کردیا' اسی طرح رسول الله معنا'' فرما کر مطمئن کردیا۔ مطمئن کردیا۔ مطمئن کردیا۔ مطمئن کردیا۔

علاوہ ازیں جابجا قرآن مجید میں خوف کے الفاظ انبیاء کرام میلی کی نسبت وارد ہیں مفسرین اور فریقین (شیعہ میں) نے ان کے ظاہری معنی مراد لئے ہیں۔ اور کسی نے بھی خوف کو معصیت اور گناہ 'نقص میں شارنہیں کیا۔ حضرت ابراہیم علیائی کو کیا کہو گے کہ جب فرشتوں نے حضرت ابراہیم علیائی کو کیا کہو گے کہ جب فرشتوں نے حضرت ابراہیم علیائی کیساتھ کھانا نہ کھایا تو وہ فاوجس منھم خیفة۔ (۱۱/۱۰/۱۷ میں ۲۵/۱۱/۱۷)

ان سے دل میں ڈر کئے۔

(اس خیال سے کہ بیں میاوگ بدی سے پیش نہ آئیں کیونکہ نمک نہیں کھاتے)۔

تب ملائکہ نے کہا۔ لا تخف انا ارسلنا الی قوم لوط 'اے ابراہیم! آپ کھے خوف نہ کریں ادرہم سے نہ ڈریں۔ہم لوط (علیائم) کی قوم کی طرف بھیج مجئے ہیں۔'

(۳) شیعه حضرات کا بیاعتراض بھی ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق بٹائنڈ راز فاش کرنے کیلئے روئے

اور ہائے ہائے کرنے لگے کہ حزن کے یہی معنی ہیں۔اور وہ دشمنوں سے ملے ہوئے تھے۔ انہوں نے دشمنوں کو اطلاع دینے کیلئے بھی پاؤں باہر کیا اور سانپ کے ڈینے سے پیچھے ہٹایا ، اور بھی روئے چلائے تا کہ دشمن آ وازین لیں کیکن وہ کسی طرح کامیاب نہ ہوسکے۔

جواب: اس کا جواب یہ ہے کہ ہائے ہائے کرنااور زور زور سے چلانا حضرت ابو بکر صدیق والنظیہ سے کہ ہائے ہوئے کرنااور زور زور سے چلانا حضرت ابو بکر صدیق والنظیہ سے توحزن کرنا ثابت ہے اور حزن کے معنی نوحہ و فریاد کے نہیں ہیں۔ غم کے بین ہماری نہیں مانتے تو خود اپنے مفسرین کی بات تسلیم کرلیں۔ان کی تفسیر خلاصہ المنج میں اس کا ترجمہ یوں کیا ہے۔:

''چول گفت پینمبر پارخودرااندوہ مخور''جب کہا پینمبر مطابکانے اپنے یارکونم مت کھا۔ رہا بیسوال کہ دشمنوں سے ملے ہوئے تھے اورمختلف طریقوں سے ان کو ہاخبر کرنا چاہتے تھے۔ کہ وہ غار میں جھے ہوئے ہیں۔

یہ اعتراض بالکل بے ہودہ ہے۔ اگر نہ بات تھی تو ان کو آپ جناب مطابقہ ہے ساتھ شامل ہونے کی کیا مصیبت پڑی تھی، پھر جب وہ عادہ میں سے اور دہمن بالکل قریب پہنی گئے کے سے تو رونے کے بجائے کیا' وہ باہر نکل کر حضور علینا پہنا ہے کو دہاں گرفتار نہیں کراسکتے ہے؟ اس وقت ذرا کھنکار دینا ہی اطلاع کیلئے کافی تھا۔ ایسے لوگوں پر جیرت ہے کہ جو ایسی ایسی منہ سے نکالتے وقت ذرا خیال نہیں کرتے کہ لوگ ہماری عقل و دانش کے متعلق کیا رائے قائم کریں گے؟

ال اعتراض کے جواب میں سید مہدی علی خال صاحب جو پہلے شیعہ تھے۔ بعد میں سی ہوئے اپنی کتاب ''آیات بینات'' کے صفحہ ۲۷ میں کیا خوب رقمطراز ہیں۔

''اگرکوئی ذرا بھی غور کرے تو موافق اصول عقائد شیعوں کے حضرت ابو بکر صدیق و اللہ کے کا مستقد کی اللہ کا کہ سبت حزن وخوف کا اطلاق ہو ہی نہیں سکتا۔ اس لئے اگر وہ اقر ارکریں کہ حضرت ابو بکر صدیق و اللہ کا خوف کا اطلاق ہو چھتے ہیں کہ ان کو اپنی جان کا اندیشہ اور اپنے اوپر تکلیف کی بینے کا فرق ایا بیغمبر مطابق کے ایذا ومصیبت کا خوف؟

اگران کواپی جان کاخوف تھا تو بہتول باطل ہوجاتا ہے۔ کہ وہ دشمنوں سے ملے ہوئے تھے اور راز فاش کرنا چاہتے تھے۔ اس لئے کہ اگر وہ کا فروں سے ملے ہوئے تو پھران کو کیا ڈر بہتا؟

اور اگر کافروں سے ملے ہوئے نہیں تھے بلکہ ان کو کافروں کی طرف سے خیال اپنے اوپر ایذ ا اینے کا تھا تو اس سے دو باتیں ٹابت ہوتی ہیں۔

ایک بیر کہ کفار بسبب ایمان اور رفاقت پینمبر علینا اینام کے ابوبکر صدیق طانعیٰ سے ایسی وشمنی ایک وشمنی فراندی کے ایسی وشمنی آرکھتے متھے کہ ان کے قل کے دریپے تھے۔ تو اس سے وہی بات ثابت ہوئی جس کا ہم (سنی) دعویٰ آرکھتے تھے کہ ان کے قل کے دریپ تھے۔ تو اس سے وہی بات ثابت ہوئی جس کا ہم (سنی) دعویٰ آرکھتے تو ہیں۔

دوسرے یہ کہ حضرت ابو بکر صدیق بڑا تھے کا ادادہ بھی بھی داز فاش کرنے کا نہ تھا۔ اس لئے کہ جن لوگوں سے خود ان کوخوف تھا اور جن کے ڈر سے غار میں چھے ہوئے تھے ان ہی پر اپنا داز فالم کرتے اور اپنے آپ کو معرض ہلا بکت میں ڈالتے اور اگر یہ کہا جائے کہ حضرت ابو بکر صدیق فاہر کرتے اور اپنے آپ کو معرض ہلا بکت میں ڈالتے اور اگر یہ کہا جائے کہ حضرت ابو بکر صدیق بنا کے خوف پخیر (مطبقیة) پر صدمہ جنیخے کا تھا تو یہ خوف ہزار اطمینان سے بہتر ہے۔ اور ایسے عیب بر تر ہار ایسے عیب بر تر ہار ایسے خوف کو حضرات شیعہ نے گناہ کہا 'اگر کفر بھی سمجھیں تو کیا فرق پڑتا ہے جہم ایسے خوف کو ثواب تو در کنار ہزار ایمان سے بہتر سمجھیں گے۔ اور سمجھیں تو کیا فرق پڑتا مصربی اور اس خوف سے مصرت صدیق اکر رائے تاہ کہا گر دائی تھے ہیں اور اس خوف سے حضرت صدیق اکر رائے تاہ کہا گر دائی تو کی صدیقیت کا اعتقاد کریں گے۔ اور کرتے ہیں۔

اس لئے کہ اگر چہ ابو بکر صدیق والٹین کو پیغیبر علیقا پہلا کی جان اور سلامتی پریقین کامل تھا۔
عمر جب انہوں نے دیکھا کہ شاہ ہر دوسرا' بادشاہ دین و ونیا ایک غار تھک و تاریک میں رونق افروز
ہے۔اور جس طرح چاندکی وقت ابر میں چھپ جاتا ہے۔ای طرح ماہ نبوت غار میں چھپا ہوا ہے
اور جس کا مقام صدرة المنتہیٰ سے بھی اوپر ہے وہ ایک تنگ جگہ میں قیام فرما ہے تو یہی حالت
پیغیبر مطابقی کی ابو بکر صدیق والٹین کے دل کو یارہ یارہ کرتی تھی اور ان کو بے چین کررہی تھی۔

اے بھائیو! ذرا پیغمبر علیہ الہ اللہ کے ساتھ محبت تو پیدا کرو۔ پھر پیغمبر علیہ الہ کہ جانثاروں پر اللہ ہوا الزام دیکھو گر جب تم کو محبت ہی نہیں ہے تو تم اس کی حقیقت کیا جانو؟

تو نازئین جہانے و ناز پروردہ

ترا ن سوز درون و نیاز ما چہ خبر

چو دل بہ مہر نگاری منہ بستۂ ہے

ترا ز حالت عشاق بے نوا چہ خبر

درلینی اے ہمارے معثوق! تو ناز ونعت میں پرورش یافتہ ایک جہاں کامعثوق

ہے۔ تجھ کو ہماری عاجزی اور دل کی جلن کی کیا خبر؟ اے چاند سے چہرے والے

ہمارے محبوب! جب تو نے کسی معثوق کی محبت میں اینے دل کو قدر نہیں کیا۔ تو

تجھے کیا خبر کہ بچارے عاشقوں پر کیا گزرتی ہے؟"

## شیعوں کے گھر کی گواہی

اسوال کا جواب شیعوں کے مشہور عالم قاضی نور اللہ شوستری کی زبانی سنیے وہ کہتے ہیں:

"جناب شیخ ور جواب نوشتہ کہ ایس کلمات نہ منہ سب علمائیے شیعہ است بلکہ عوام واوباش بطریق استہزا گویند اگر رسول شب نماز از ابوبکر ڈائٹوئی سردی استہزا گویند اگر رسول شب نماز از ابوبکر ڈائٹوئی سردی ہوئے کہ ہرسہ را ز ابوبکر ڈائٹوئی عصر ڈائٹوئی عشائی انداز اور بروے ' پس چنانکہ پیغیہر پنہانی میرفت ابوبکر ڈائٹوئی موست وبہم حال رفتن مصد مضائی اور دن ابوبکر ڈائٹوئی الموبکر ڈائٹوئی سے فرمان خدا نبودہ (بالس الموئین مطبوعا بران مواجئ اجل قرب بی برا اللہ میں کھا کہ یہ الفاظ کہ ابوبکر از خود ساتھ ہوئے تھے۔ یارسول اللہ میں کھا کہ یہ الفاظ کہ ابوبکر از خود ساتھ ہوئے تھے۔ یارسول اللہ میں کھا کہ یہ الفاظ کہ ابوبکر از خود ساتھ ہوئے تھے۔ یارسول اللہ میں کھا کہ یہ الفاظ کہ ابوبکر ڈائٹوئی سے ڈرتے تھے تو عمر ڈائٹوئی اور عثان ڈائٹوئی سے بھی کر بیا ۔ اگر رسول اللہ میں بیا ہے تھا کہ بینوں کو ہمراہ لے جاتے ادر جمن طرح پیغیر دومروں سے جھپ کر فرتے تھے۔ ابوبکر ڈائٹوئی سے بھی جھپ کر جاسکتے تھے۔ بہرحال! محمد میں بیان اور ابوبکر صدیق کے تھے۔ ابوبکر ڈائٹوئی سے بھی جھپ کر جاسکتے تھے۔ بہرحال! محمد میں بیان اور ابوبکر صدیق کے تھے۔ ابوبکر ڈائٹوئی سے بھی جھپ کر جاسکتے تھے۔ بہرحال! محمد میں بیان اور ابوبکر صدیق

واین امراه لے جاناتم خدانه تھا۔

### وبرر طالعن كوصد بق كالقب رسول التدطيفي المستعلقة في ديا

شیعه عالم ملا با قرمجلسی امام ابوعبدالله سے روایت کرتے ہیں:

عن ابى عبدالله سئل جعلت فداك سمى رسول الله عَلَيْكَ إِبا بكر الصديق قال نعم أ

(بحارالانوار: ج٢ص١٩٥)

## حضرت علی طالعی کے مزد کیے بھی 'صدیق' حضرت ابو بکر طالعی ہی تھے

علامہ طبری شیعہ نے اپنی کتاب الاحتجاج میں حضرت علی رٹائٹؤ سے حدیث درج کی ہے کہ مضرت علی دلائٹؤ نے فرمایا

كنا معه اى مع النبى ﷺ على جبل حراء اذ تحرك الجبل فقال له قر فانه ليس عليك الانبى وصديق وشهيد"

ہم لینی حضرت ابو بکر والنفو اور میں نبی کریم مطابقی ہے ساتھ حراء نامی بہاڑ پر ہتھے۔
کہ اچا تک بہاڑ میں جنبش ہوئی۔ اس پر رسول اللہ مطابقی ہے نہاڑ کوفر مایا: کہ قرار
پکڑ! کیونکہ تھے پر سوائے ایک نبی ایک صدیق اور ایک شہید کے اور کوئی نہیں۔
میچے بخاری میں میہ حدیث ان الفاظ میں آتی ہے:

عن انس بن مالك ان النبی فضح المحد أحداً و ابوبكر و عمر و عثمان فرجف بهم فقال اثبت احدا فانها عليك نبی و صديق وشهيدان انس بن بالك فاتن سے روايت ہے كه رسول الله فضح اور عمر اور عمر اور عمان فرق آب نے فرمایا: اے فرمایا: اے فرمایا: اے

احد! این جگه پرمضبوط ره کیونکه بچھ پرنی صدیق اور دوشهید ہیں۔

( مي بغاري: باب بدوالخلق أياب فعنل الي بر

سيدنور محمد بخش قبتاني جن كاروحاني سلسله امام على رضا بيه ملتا ب- حضرت على والنيئ كي تغيير آیات قرآنی کانمونددرج کرتے ہوئے لکھتے ہیں:

وفي قوله تعالى" الذي جآء بالصدق وصدق به" قال على عَيْرُ فِهُوالذي جاء بالصدق محمد صلى الله عليه وآله وسلم وصدق به أبويكر الصديق رضى الله عنهُـ

یعی اللہ تعالی کے ارشاد کہ جو صدافت لیکر آیااور جس نے تقدیق کی حضرت على وللفنظ في خرمايا كه جوصدق كرآيا وه حضرت محمد مطفظة بن اورجس في الكي تصديق كي وه حضرت ابو بكرصديق والثنة بين \_(بحرالاونياوس،)

## صدیق اکبرسادات کے نانا 🐪

شیعول کی معترکتاب (کشف الغمه ص ۲۲۰) میں ہے:

محمد بن علی بن حسین بن علی بن ابی طالب امه امر عبدالله بنت الحسن بن على بن ابى طالب واسم ولله جعفر و عبدالله وامها امر قروه بنت القاسم بن محمد بن ابي بكر الصديق رضى إلله عند

محمر بن على (انام باقر) كى والده كا نام إم عبدالله بنت حسن به اور النكي بيول كانام جعفر اور عبدالله بعجن كى والده كانام ام فروه بنت قاسم بن محربن الى بكر صديق طَيْعُوُ (امام جعفر صادق اور التلك بهائي عبدالله حضرت صديق اكبر والفن کے پرتواسے ہیں)۔

# امام جنفرصادق کے نزدیک حضرت ابوبکر طالفیز صدیق ہیں

حضرت المام جعفرصادق والليؤيت آب كايك مريد في سوال كيا كدكيا تلوار كاجراؤكرنا جائز ہے۔ آپ نے فرمایا: جائز ہے۔ اس کے کہ "قد حلی ابوبکر الصدیق سیفہ بالفضة" حضرت ابوبكرصديق بالنفظ في اپن تلواركو جائدى سے جزاؤ كيا تھا۔ اس مريد نے كيا كيا آپ وبركوايا (لعنى صديق) كہتے ہيں اس پرروايت ميں وارد ہے۔

فوثب الامام من مكانه وقال نعم الصديق نعم الصديق فلا صدق الله قوله في الدنيا والاخرة

اس پرامام اپنی جگه محصے اچھلے اور کہا' ہاں! وہ صدیق ہے ہاں! وہ صدیق ہے۔جو اسے صدیق نہ کہے اللہ تعالی اس کی بات کو دنیا و آخرت میں سیانہ کرے

(كشف المغمد عن معرفة الائمد (على بن عيسى)

قار کین کرام! آپ فیصلہ کریں کیا وہ شیعہ حضرات کہتے ہیں جوحضرت صدیق اکبر رہائیں کو مدیق معدیق اکبر رہائیں کو مدیق معاذ اللہ مسلمان مانے کیلئے بھی تیار نہیں۔ یا حضرت امام جعفر صادق رہائیں ہو آپ کو صدیق فرمار ہے بلکہ آپ کو صدیق نہ مانے والوں کو بددعا دے رہے ہیں۔ فاعتبد وا یااولی الالباب (تغیر مجمع البیان طیری جمع ۸۸۸مطبوع شرکة المعارف الاسلامی)

"والذى جاء بالصدق وصدق به" كي تفير مل مصنف بكفتا ب:
"وقيل الذى جاء بالصدق رسول الله وصدق به ابوبكر يعنى الله كفرمان
"جاء بالصدق" سے مراد حضرت رسول اكرم من الم المرث صدق به" سے مراد

### خلفاء ثلاثه رسول التدمين ويتارككان أكماورول بي

شیعہ عالم ملا باقر مجلس نے عیون الرضا کے حوالہ سے حضرت امام حسین بن علی سے بیر صدیث ال کی ہے:

کہ ابوبکر رفائن جھ سے میرے کان کی جگہ پر ہیں اور حضرت عمر رفائن جھ سے میرے ول کی جگہ پر میری آ تھ کی جگہ پر ہیں۔ اور حضرت عثان رفائن جھ سے میرے ول کی جگہ پر ہیں۔ اور حضرت عثان رفائن جھ سے میرے ول کی جگہ پر ہیں۔ جب دوسرا دن آیا تو میں رسول اکرم مظافی آئے پاس گیا۔ آپ کے پاس حضرت علی رفائن محضرت عمل رفائن محضرت عمل رفائن محضرت عمل رفائن ہیں ہے ان مہرے ابا! میں نام آپ سے کل آپ کے ان موال کرمایا: وہ میرے کان آ تھ اور دل ہیں۔ (بحار الانوارج وس سے)

# دين كيلئة أنكهاوركان

ای طرح کی ایک حدیث کا کم نے حذیفہ بن ممان سے روایت کی ہے جس میں ہے کہ ا حضور مطاع کی ایک دور دراز ملکوں میں مبلغ سجیجنے کی خواہش کی حاضرین نے عرض کی ابوبکر درائی اللہ اللہ مردود میں آب نے فرمایا:

انه لاغناء لى عنهما انهما من الذين كالسمع والبصر-ان دونوں سے مسمنتغى نہيں ہوں وہ دونوں دين كيلے كان اور آ كھى طرح بىر-

# صحابہ میں صدیق کے لقب سے مشہور تنے

شیعه کی معتر کتاب اخبار الرجال میں بدروایت ہے۔

حدثنا ايوب بن نوح عن صغوان عن عاصم بن حميد عن فضيل الرسان قال سمعت ابا داود وهو يقول حدثنى بريدة الاسلمى قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول ان الجنة تشتاق الى ثلثة قال فجاء ابوبكر فقيل يا ابابكر انت الصديق وانت ثانى اثنين افهما فى الفار فلو سألت رسول الله من هؤلاء حوالثلثة قال انى اخاف ان اساله فلا اكون منهم فيعيرنى بنوتيم.

قال ثم جاء عمر فقيل له يا ابا حفص ان رسول الله ﷺ قال ان الجنه

تشتاق الى ثلثة وانت الفاروق الذى ينطق الملك على لسانك فلو سألت رسول الله من هولاء الثلثة فقال انى اخاف ان اسئاله فلا اكون منهم فيعيرنى بنو عدى ـ (رجال كن ص٠٠٠)

حضرت بریدہ الاسلمی فرماتے ہیں۔ میں نے رسول اللہ مضافیۃ کوفرماتے ہوئے ساکہ جنت تین اشخاص کی مشاق ہے۔ استے میں ابو بکر صدیق رشافیۂ تشریف لائے آپ سے کہا گیا۔ اے ابو بکر! آپ صدیق اور ثانی اثنین اذھما فی الغار ہیں۔ پس آپ رسول اللہ بضافیۃ سے ان تینوں کے بارے میں سوال کریں۔ حضرت ابو بکر دائی ہے فرمایا: مجھے ڈر ہے میں آپ سے سوال کروں اور ان میں سے نہ ہوں تو مجھے بنوتیم عار دلائیں گے۔

فرمایا: پرعمر والنائی تشریف لائے انہیں کہا گیا اے ابوحف ! رسول الله مطابق آنے تین مخصوں کے بارے فرمایا ہے کہ جنت ان کی طرف مشاق ہے۔ اور آپ فاروق ہیں۔ آپ کی زبان پر فرشتہ کلام کرتا ہے۔ پس اگر آپ ان مخصوں کے بارے رسول الله مطابق ہے سوال کریں۔ آپ نے فرمایا: مجھے ڈر ہے کہ میں ان میں سے نہ ہوں تو مجھے بنوعدی ان سے عار دلائیں۔

اس روایت سے کم از کم اتنا تو معلوم ہوتا ہے کہ عہد رسالت میں صحابہ کرام میں حضرت ابو بکر صدیق دلائے ثنانی اثنین اور حضرت عمر دلائے ثاروق کے لقب سے مشہور معروف تھے۔

حضرت علی طالعی: کے نز دیک

حضرت ابوبكر صديق والنفؤ افضل امت بي

حضرت محمد بن حنفیہ کی روایت ہے کہ میں نے اپنے والد (علی طائن کے) سے بوجھا: ای الناس خیر بعد النبی مضر کھی آقال ابو بکر قلت ثعر من قال عمر۔ (بخاری: کتاب بدء الحاق باب فضل ابو بکر)

حضرت محد بن حنفید نے اپنے والد حضرت علی دالنی سے روایت کی کہ انہوں نے بی مین منفید نے اپنے والد حضرت علی دالنی سے بیاتی کے کہ انہوں نے بی منفید کی کہ انہوں انھار کی منفید کی کہ انہوں انھار کی منفید کی کہ انہوں انھار کی منفید کی کہ انہوں میں سے کون انھال ہے؟ آپ منفید کی کہ انہوں میں سے کون انھال ہے؟ آپ منفید کی کہ انہوں میں سے کون انھال ہے؟ آپ منفید کی کہ انہوں میں ابو بکر



میں نے کہا پھرکون؟ فرمایا: عمر را النائد

حضرت صدیق اکبر دی فضیلت پر صحابه کرام دی کا اجماع ہے۔

# حضرت على طالني كوسيده فاطمه طالني السيرادي كالمشوره

حضرت ابوبکر صدیق والنیز اور حضرت عمر دنالفیز نے حضرت علی والفیز کو حضرت سیدہ فاطمہ خاتیجا کے ساتھ نکاح کے پیغام کا مشؤرہ دیا۔ (جلاء العیون اردو: ص ۱۲۹٬۱۲۸)

# حضرت فاطمه والنيئ كي جبيز كى خريدارى

# بنی رسول الله طفی الله علی میں

جنہوں نے اپنی پیاری بیٹی مصرت عائشہ صدیقتہ ذاتیجاً نکاح محبوب خدا حضرت محمد مصطفے مصفے تیکا سے کیا۔ (حیات القلوب: ج دوم ص ۲۷۲)

# حضرت على طالعيد كى آب سے عقيدت

جن کے مقدس نام پرعلی المرتضی شیر خدا دلائٹیؤ نے اپنے ایک بیٹے کانام ابو بکر رکھا۔ جو میدان کے کر بلا میں اپنے بھائی حضرت امام حسین دلائٹیؤ سے پہلے شہید ہوئے۔

(جلاء العيون: ١١٣ روضة الشعيدس ٢٦٦ الينا ٢١٩)

## الله تعالى كى معيت

جب بى ياك يطاع المراه صديق اكبر والفيز غارثور من تقد اور دمن وبال ينتج تواس وقت

صدیق اکبر رطافی کوم ہوا کہ کہیں وشمن رحمت عالم منطق کو تکلیف نہ پہنچا کیں تو اللہ تبارک و تعالی فی استاد کو تکلیف نہ پہنچا کیں تو اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فر مایا: اے میرے محبوب! این یا رکوفر مادو۔

لا تحزن ان الله معنا

غم نہ کر بے شک اللہ ہم دونوں کے ساتھ ہے۔

(ترجمهُ مقبول: ص ۲۳ سا پاره ۱۰ سورة توبه)

جب خلیفہ سوم حضرت عثمان رٹائٹیؤ شہید ہو گئے تو حضرت علی رٹائٹیؤ کے دست مبارک پرلوگوں نے بیعت کی تو آپ (حضرت علی رٹائٹیؤ ) نے مختلف شہروں میں خطوط کھے۔ جن میں ایک خط آپ نے حضرت سیدنا معاویہ رٹائٹیؤ کولکھا وہ بیرتھا۔

" بیعت کی ہے جنہوں ابو بر اور عثمان سے بیعت کی ہے جنہوں ابو بر اور عثمان سے بیعت کی تھی البذانہ تو حاضر کے لئے حق باتی رہ گیا ہے کہ وہ بیعت میں اختیار سے کام لئے اور نہ غیر حاضر کے لئے حق ہے کہ وہ بیعت سے روگردانی کرے۔شور کی تو مہاجرین و انصار کے لئے ہے اگر انہوں نے کسی آ دمی کے انتخاب پر اتفاق کرلیا اور اسے امام قرار دے دیا تو یہ اللہ کی اور پوری امت کی رضا مندی کیلئے کافی ہے۔"

( نج البلاغه: مطبوعه لا بورج ٢ص ١٨ ـ نج البلاغه: مصرى ج٣ نج البلاغة : فيض الاسلام مطبوعه تهران ص ١٣٨)

خلفاء ثلاثه کے حضرت علی طالعیٰ اور

### اہل بیت کے مابین خوشگوار تعلقات

شیعہ وسی حضرات کی متفق علیہ روایات اور ائمہ الل بیت کی متند احادیث سے ٹابت ہوتا ہے کہ خلفاء ثلاثہ اور حضرت علی اور ان کے اہل بیت کے مابین خوشگوار شیریں تعلقات قائم تھے۔ یہ ان کے لئے شیق اور خیر خواہ تھے۔ اور اس کی تائید قر آن کریم سے بھی ہوتی ہے کہ وہ سب' اشداء علی الکفار رحماء بینھم' کے پورے پورے مصداق تھے۔ یعنی کفار پر سخت اور آپس میں رحیم و شفیق۔

# معزت ابو بکر صدیق اور عمر فاروق را النائم کی خلافت متصله کی پیشگوئی

احادیث میں شیخین کی خلافت بلافصل کی پیشگوئی موجود ہے اور تفاسیر میں مفسرین نے لکھا ہے کہ رسول اللہ میں مفسرین نے لکھا ہے کہ رسول اللہ میں بیشگوئی فی بیشگوئی فرمادی ہے۔

شیعہ کی معتبر تفسیر فمی سورۃ تحریم کی تفسیر میں بیدروایت نقل ہے کہ رسول کریم منظر کی اپنی اپنی زوجہ مکر مہ حضرت حفصہ خلیجہ اسے فر مایا:

ان ابا بكرِ يلى الخلافة من بعدى ثم بعدة ابوك\_

بینک میرے بعد ابوبکر خلافت پائیں گے پھر اس کے بعد تیرے والد (حضرت عمر خلافیہ)۔ (تفیر فتی ج ۲ ص ۳۷۱)

حضرت حفصه رفی خیانی خضور عَلیاتیا ہے بوجھا آپ کوس نے بتایا: تو حضور عَلیاتِیا نے ارشاد فرمایا: "الله اخبدنی" مجھے اللہ نے بتایا۔

# حضرت على طالفيٌّ كوخلافت كي خوانش نه تقى

نج البلاغة اورمتند روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت علی رہائنۂ کوخلافت کی کوئی خواہش نہ تھی' چنانچہ نج البلاغہ میں ان کا ارتثاد یوں نقل ہے:

ومن كلام له تَيْلِرَالها قبض رسول الله سَيْرَيَّهُم خاطبه العباس و ابوسفيان وفي ان يبايعا بالخلافة فقال: ايها الناس شقوا امواج الفتن سفن النجاة وعرجوا عن طريق المنافرة وضحوا تيجان المفاخرة.

حضرت علی رفائق کا کلام ہے کہ جب رسول اللہ مضائی آنے وفات پائی اور عباس اور ابوسفیان رفاق کا کلام ہے کہ جب رسول اللہ مضائی آنے کی خلافت کی بیعت کریں۔فرمایا: اے لوگو! نجات کی کشتیوں کے ساتھ فتنہ کی موجوں سے بچواور باہمی نفرت بھیلانے سے جدا ہوجاؤ اورایک دوسرے پر فخر جمانے کا تاج اتار بھینکو۔

افلع من نهض بجناح او استسلم فاراح

وہ شخص کامیاب ہوگیا جوقوت باز و کے ساتھ اٹھایا اطاعت کی اور راحت دی۔ مطلب یہ کہ کامیا بی دونتم کے آ دمیوں کو ہے۔ ایک وہ جوقوت کے ساتھ خلافت کا بوجھ اٹھانے کیلئے کھڑا ہوا۔ اور دوسرے وہ جس نے اطاعت کی اور کوئی فتنہ کھڑا نہ کیااور اپنی جان کو اور

سب مسلمانوں کوفتنوں سے بچا کرراحت دی۔

پر حضرت علی طالتین نے فرمایا: پیر حضرت علی طالتین نے فرمایا:

"ومجتبى الثمرة بغير وقتٍ إِينا عِهِمَا كالزارع بغير ارضه"

اور ایسے وقت میں تھاوں کا چننے والا جب کہ ان کی پختگی کا وقت نہیں آیا 'ایسے

تھخص کی طرح ہے جوغیر کی زمین میں کھیتی ہوتا ہے۔

اس عبارت سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ حضرت علی طالغیّہ کو اپنی خلافت کا وقت معلوم تھا۔ عالیًا آپ کو پیشگوئی وہ معلوم ہوگی کہ رسول اللّٰہ بیشے کی خلیفہ حضرت ابو بکر صدیق طالغیّہ ہی عالیًا آپ کو پیشگوئی وہ معلوم ہوگی کہ رسول اللّٰہ بیشے کی خلیفہ حضرت ابو بکر صدیق طالغیّہ ہونے والے تھے جس کا تفسیر قمی کے حوالہ سے ہم نے پہلے ذکر کیا ہے۔

شیعوں کی تفسیر (مجمع البیان ج۵ص ۱۳ مطبوعہ تبران) میں یہی مضمون نقل ہے۔

اس پیشگوئی میں حضرت ابو بمر صدیق طلنین کو خلیفهٔ بلانصل قرار دیا گیا تھا۔ حضرت علی طلق علی علی علی علی علی علی طافعتا ہے جھتے تھے کہ ابھی میری خلافت کا وقت نہیں آیا۔ (نج البلاغة نواں خطبہ)

حضرت على والنين حضرت صديق اكبر والنين

كى خلافت بر بوجه خدائى فيصله كے راضى تنص

چنانچ فرماتے ہیں:

رضینا عن الله قضائه وسلمنا له امره اترانی اکذب علی رسول الله مشخ و الله مشخ و الله مشخ و الله من کذب علیه فنظرت فی امری فاذا اطاعتی سبقت بیّعتبی واذا المیثاق فیعنقی لغیری

ہم اللہ کی تقدیر پر راضی ہیں اور ہم نے اسکا معاملہ ای کے سپر دکر دیا ہے۔ اے خاطب! کیا تو سجھتا ہے کہ میں رسول اللہ مطابیق پر جھوٹ بائدھوں گا واللہ! ایسا نہیں ہوسکتا۔ میں نے سب سے پہلے ان کی تقدیق کی ہے ، پس میں سب سے پہلے ان کی تقدیق کی ہے ، پس میں سب سے پہلے ان کی تقدیق کی ہے ، پس میں معاملہ پر غور کیا تو پہلیان پر جھوٹ ہو لئے والانہیں بنوں گا۔ پس میں نے اس معاملہ پر غور کیا تو یکا کیک یہ معلوم ہوا کہ بیعت کرنے سے پہلے جھ پر اطاعت واجب ہو چکی تھی۔ میری گردن پر میرے غیر کیلئے عہد و پیان ہو چکا ہے۔

# خلافت گدلا بانی اور گلو گیر کرنے والالقمہ ہے

حفرت علی والنیز کس طرح خلافت کیلئے اُر مے مارے پھر سکتے ہے جبکہ وہ اس کی فرمت کررہے ہیں نہج البلاغہ میں ہے کہ جب حفرت عباس اور حضرت ابوسفیان والنج میں ہے کہ جب حضرت عباس اور حضرت ابوسفیان والنج میں ہے کہ جب عفرت عباس اور حضرت ابوسفیان والنج میں ہے کہ جب عفر مایا تھا:
بیعت کرنے کوعرض کیا تو آپ نے بیجی فر مایا تھا:

هذا مآء اجن ولقمة يحص بهآء اكلها

یہ ایک گدلا پانی اور ایسالقمہ ہے جو کھانے والے کے گلو کیر ہوکزر ہے گا۔

( فی البلاغه خطبه نمبر۵ \_ بعض نسخوں میں تمبر ۹ ہے)

ظفر مہدی نقوی نصیر آبادی شیعہ نے اس کا ترجمہ یوں کیا ہے 'یہ خلافت تو ایک گندہ پانی ہے اور وہ لقمہ ہے جس کے کھانے والے کو اچھو ہوجا تا ہے۔

(شیعہ بھی عجیب لوگ ہیں ایک طرف تو حضرت علی را ایٹ کا بیر قول لکھتے ہیں کہ خلافت گدلا پانی ہے دوسری طرف خلافت کے حصول کیلئے آپ بلکہ سیدہ فاطمہ الزہراء را النظافی کو حصول خلافت کیلئے انصار و مہاجرین کے دروازوں کے چکر لگواتے ہیں۔ اور خلافت کی بھیک ما تکتے دکھاتے ہیں۔ اہل انصاف کیلئے غور کا مقام ہے)۔ (سدیلوی)

# حضرت علی طالتٰیو کی حضرت ابو بکر طالتٰیو کے ہاتھ پر برضاور غبت بیعت

شیعہ کی کتاب منارالصدیٰ میں مذکور روایت کے مطابق حضرت علی رٹائٹنڈ فرماتے ہیں کہ جب رسول اللہ مطابق منارالصدیٰ میں مذکور روایت کے مطابق حضرت علی رٹائٹنڈ کی وفات کے بعد لوگ مرتد ہونے لگے تو میں نے برضاور غبت خود حضرت ابو بکر رٹائٹنڈ کے پاس جاکران کی بیعت کرلی۔اور جہاد میں حصہ لیا۔

چنانچەفرماتے ہیں:

فهشیت عند ذالك الى ابى بكر وبایعته ونهضت فی تلك-میں حضرت ابوبكر صدیق طالفیئے كے پاس گیا اورائی بیعت كی اور النظے ساتھ جہاد میں شامل ہوا۔

### مجھے چھوڑ رو

حضرت سیدنا عثان والنیم کی شہادت کے بعد جب حضرت علی والنیم کی بیعت کا ارادہ کیا گیا ۔

تو آپ نے فرمایا دوونی وسعوا غیری "مجھے چھوڑ دوادر میر ہے سواکسی اور کو (خلافت کیلئے) ڈھونڈ دو (نج آپ نے فرمایا دوونی وسعوا غیری "مجھے چھوڑ دوادر میر ہے سواکسی اور کو (خلافت کیلئے) دھونڈ دو (نج آبلاغہ خطبہ ۹۰)

ان الفاظ سے صاف ظاہر ہے کہ حضرت علی طائفہ اپنے آپ کو نہ تو منصوص خلیفہ سمجھتے ہے۔ نہ خلافت کی خواہش رکھتے ہتے۔ ورنہ یہ نہ فرماتے کہ مجھے چھوڑ دو' کسی اور کو خلافت کیلئے تلاش کرو۔ وہ یہ سمجھتے ہتے کہ خلافت سابقون اولون مہاجرین وانصار کے مشورہ سے قائم ہوتی ہے نہ ان لوگوں کی بیعت کرنے سے جنہوں نے حضرت عثان دائٹی کوظلماً شہید کیا تھا۔ اس کلام کا آخری فقرہ یہ ہے۔

وان ترکتمونی فانا کاحدکم ولعلی اسمعکم واطوعکم لمن ولیتموه امرکم وانا لکم وزیراً خیر لکم منی امیراً

تم میرا پیچیا جھوڑ دو گےتو میں بھی تم میں سے ایک ہوں گا اور امید ہے کہ تم سے زیادہ اس فخص کا تھم مانے والا اور اسکی اطاعت تم سے زیادہ کر نیوالا میں ہوں گا جسکو تم اپنا امیر بناؤ کے اور میں تمہارا امیر بنے سے تمہارا وزیر بنا بہتر سمجھتا ہوں۔ (ایناً)

### معرت علی ضائعۂ خلافت قبول کرنے پر حضرت علی ضائعۂ خلافت قبول کرنے پر

# راضی نه تھے انہیں اس پر مجبور کیا گیا

علی البحر انی شیعہ مصنف نے اپنی کتاب منار الحد ی میں حضرت علی رہائینے کی بی تقریر بھی نقل کی ہے جب لوگ بیعت کیلئے آپ کے پاس گئے تو فرمایا:

حتى اذا انقسمتم على عثمان اتيتموه فقتلتموه ثم جنتمونى لتبايعونى فابيت عليكم وامسكت يدى فناز عتمونى ولبسطتم يدى فكففتها و مدتموها فقبضتها وازدحمتم على حتى ظننت ان بعضكم قاتل بعض او انكم قاتلى فقلتم بايعنا لانجد غيرك ولا نرضى الابك بايعنا لانفترق ولا تختلف فبا يعتكم و دعوت الناس الى بيعتى فمن يايع طوعاً قبلته ومن ابى لم اكرهه وتركته.

یبال تک کہ تم نے عثان عنی ڈائیڈی و شنی کی پھر اسکا کاصرہ کر کے اسے قل کردیا۔ پھرتم میرے پاس آئے کہتم میری بیعت کردتو میں نے انکار کردیا اور میرا اپنے ہاتھ کو تمہاری بیعت لینے سے بند رکھا گرتم نے مجھ سے جھڑا کیا اور میرا ہوآ گے نکالنا چاہا تو میں نے اسے پیچے کو کھینچا، تم نے مجھ پر بھیڑی یہاں تک کہ میں نے سجھ لیا کہتم ایک دوسرے کوئل کرنے والے ہوئیا یہ کہ ضرورتم مجھ تل کر ڈالو گے۔ پھر ہم نے کہا کہ تیرے سوا ہم کمی کو (بیعت کے لائق) نہیں پاتے اور کی اور پر ہم راضی بھی نہ ہوئے آ آپ ہماری بیعت لے لین ہم متفر تنہیں ہوئے آ آپ ہماری بیعت لے لین ہم متفر تنہیں کو بھوئے اور اختلاف نہیں کریں گے۔ تب میں نے تم سے بیعت کی میں نے قبول ہوئی اپنی بیعت کی دعوت دی جس نے انکار کردیا، میں نے اسے بیعت کی میں نے قبول کر کی اور جس نے میری بیعت سے انکار کردیا، میں نے اسے بیعت کی میں نے قبول کر کیا اور اسے اس کے حال پر چھوڑ دیا۔ میں اس وقت ابو کر صدیق ڈائیڈی کی خدمت میں خود چل کر پہنچا، لیعنی مجھ پر کمی نے جرنہیں کیا اور میں نے دھزت خدمت میں خود چل کر پہنچا، لیعنی مجھ پر کمی نے جرنہیں کیا اور میں نے دھزت کی درارالحد میں ۲۷

الاحداث حتى زاغ الباطل وزهق وكانت كلمة الله هى العليا ولو كرة الكافرون فتولى ابوبكر تلك الامور وسدد وقاربواقتصد و صحبته مناصحا واطعته في ما أطاع الله فيه جاهداً وماطمعت ان لوحدث به حدث ويرد الى الامر الذي بايعته فيه-

(مناراً لهدي ش- سازعلي البحر اني. (۱۳۱۹ه/ ۱۹۰۱)

اور میں نے ان حادثات میں یہاں تک سرگری سے حصہ لیا کہ باطل پسپاہوگیا اور شکست کھا گیا اور اللہ کا کلمہ بلند ہوا۔ اگر چہ کا فروں کو ناپند ہوا' پھر حضرت ابو بکرصدیق و النہ گا کلمہ بلند ہوا۔ اگر چہ کا فروں کو ناپند ہوا' پھر حضرت ابو بکرصدیق و اور میانہ روی کا طریق اختیار کیا اور میں نے پوری خیرخوائی کیساتھ آ پکا ساتھ دیا اور میں نے ان امور میں آپ کی اطاعت کی انتہائی کوشش کی جن میں آپ نے اللہ تعالیٰ کی اطاعت کی ۔ اور مجھے یہ طمع نہیں ہوا کہ حضرت ابو بکر صدیق و النی کے ان حادثہ بہنچ اور خلافت کا امر میری طرف لوث آئے' جسکی میں نے ان کے ہاتھ عاد ثه بہنچ اور خلافت کا امر میری طرف لوث آئے' جسکی میں نے ان کے ہاتھ یہ بیعت کی تھی۔

### حضرت على طالتنه اور حضرت زبير طالته كامشوره

حضرت علی مٹائنٹو نے حضرت زبیر مٹائنٹو کے ساتھ مل کربھی یبی فیصلہ کیا تھا کہ حضرت ابو بکر مٹائنٹو خلافٹ کے سب لوگوں سے زیادہ حق دار ہیں۔

چنانچەردايت ہے:

حضرت علی اور حضرت زبیر وظافینانے کہا کہ خلافت کے بارہ میں ہم نے یہی طے کیا کہ میں اور حضرت زبیر وظافینا نے کہا کہ خطرت ابو بکر وظافین کو سب لوگوں سے کیا کہ بیمشورہ سے ہونی چا ہے اور بید کہ حضرت ابو بکر وظافین کو سب لوگوں سے زیادہ اس کا حقد الریاتے ہیں اور حضرت رسول کریم مطابق انہیں تھم دیا تھا کہ

# وه آپ کا زندگی میں لوگوں کونماز پڑھائیں۔

(شرح نج البلاغة لابن الى الحديد الشيعي ج اص 2)

اس عبارت میں حضرت ابو بکر صدیق مٹائنڈ کی خلافت کی تین دلیلیں ہیں۔

# سقیفئہ بنی ساعدہ میں حضرت علی طالتین کی حضرت ابو بر طالتین سے بیعت

طری نے حبیب بن الی ثابت کے اسناد سے روایت کی ہے:

ان عليا كان في بيته فاتى اليه الخبر عن جلوس ابي بكر للبيعة فخرج في قميص ما عليه ازار ولا رداء عجلاً كراهيته ان يبطئ عنه حتى بايعه ثمر

جلس اليه وبعث فاحفر ثوبه وتخلله ولزم مجلسه

حضرت علی والنی گھر میں تھے جب انہیں یہ خبر پینی کہ حضرت ابو بگر صدیق والنی بیعت کیلئے بیٹھے ہیں۔ تو آپ صرف ایک قیص میں ازار اور چادر پہنے بغیر جلدی سے نکل پڑے اس امر کو نا پند کر تے ہوئے کہ کہیں بیعت سے پیچھے ندرہ جادی سے نکل پڑے اس امر کو نا پند کر تے ہوئے کہ کہیں بیعت سے پیچھے ندرہ جادی ا دی کو جادی ۔ یہاں تک کہ بیعت کرلی۔ پھر آپ کے پاس بیٹھے رہے اور ایک آ دی کو بھیجا جس نے آپ کے کپڑے لاکر دیئے اور انہیں پہن لیا اور آپ کی مجلس میں بیٹھے بھیجا جس نے آپ کے کپڑے لاکر دیئے اور انہیں پہن لیا اور آپ کی مجلس میں بیٹھے

كاالتزام كيا- (طرى: جهن سه)

شیعه کی معتبر کتاب احتجاج طبری مطبوعه نجف انثرف مصنفه احد بن ابی طالب طبری سے ص

پھر حضرت علی المرتضی طالعید نے حضرت ابو بھر طالعید کا ہاتھ پکڑا اوران سے بیعت کی

ثم تناول يدا ابي بكر فبايعه

پھر حضرت علی المرتضی و النفیز نے حضرت ابو بکر صدیق و النفیز کا ہاتھ پکڑا اوران سے بیعت کی۔

احتجاج طبری کے ہی ص ۵۹ پر ہے۔

قال اسامة له هل بعته فقال نعم يا اسامة

حفرت اسامه والنفؤن عضرت على الرتضى والنفؤس يوجها كيا آب حضرت

صدیق اکبر رافتین کے ہاتھ پر بیعت کر کچے ہیں؟ فرمایا: ہاں! اے اسامہ!
شرح نیج البلاغہ در نجفیہ ص ۱۸۸ اور کشف الغمہ ص ۱۸۸ اور حق الیقین فاری ج
اول ص ۱۳۸ اور ۱۳۸ اور ۱۳۸ اور کا فی کے کتاب الروضہ کا فی ص ۱۵ اور ۱۳۹ اور جلاء العیون فاری کے ص ۱۸۸ اور غزوات حیدری وغیرہ کتب شیعہ میں مختلف جلاء العیون فاری کے ص ۱۸۸ اور غزوات حیدری وغیرہ کتب شیعہ میں مختلف طریقوں سے حضرت علی المرتضی بڑائین کا حضرت صدیق اکبر بڑائین کے ہاتھ پر بیعت کرنا ثابت ہے۔

شیعه حضرات کا مجہداً عظم شریف مرتضی علم الحدی اپنی معتبر کتاب الشافی کے س ۱۳۹۸ پر رقم طراز ہے' ' ثم مدیدہ فبالعیہ'' پھرسیدنا حضرت علی الرتضٰی ڈاٹٹٹؤ نے اپنا ہاتھ پھیلا یا اور سیدنا صدیق اکبر ملاٹنؤ سے بیعت کرلی۔

پھر یہی شریف مرتضی اپنی کتاب الثانی کے ۱۳۹۹ اور ۲۰۹ پر بھی لکھتے ہیں:

فالطاهر الذی لا اشکال فیہ انه علیئل ابنایع مستدفعاً للشر وفراراً من الفتنة

پس ظاہرہ جہ جس پر کوئی اشکال و اعتراض نہیں اس بیعت کی بیہ ہے کہ علی
علیل اس نے صدیق والفی کے ہاتھ پر بیعت کرلی تا کہ شر دفع ہواور فتنہ وفساد سے
دوری ہو۔
دوری ہو۔

### حضرت علی والله المنظم نے حضرت سفیان کی ندمت کی

حضرت علی و النظافی کا مومنانہ اور دیا نتدارانہ موقف یہ تھا کہ حضرت ابو بکر صدیق و النظافی بی رسول اللہ معنافی ہونے کے سب سے زیادہ اہل ہیں۔اسی لئے انہوں نے حضرت ابوسفیان و النظافی کی فوجی امداد کی پیشکش کو محکرادیا اور اس کی اس پیش کش کی فرمت فرمائی چنانچہ نبج البلاغہ میں احمد بن عبدالعزیز کی روایت ہے کہ:

جآء ابوسفيان الى على فقال عليكم على هذا الامر اذل بيتٍ فى قريشٍ اما والله ان شنت لاملانها على ابى فضيل خيلاً و رجلا فقال على طالما غششت الاسلام واهله فما ضرتهم شيئاً لا حاجة لنا اليخيلك و , جلك لولا انا راينا ابابكر لها اهلا ما تركناه-

حضرت ابوسفیان بی بین نے حصرت علی بی بی بی ہے۔ آکر کہا کہ اس (امر خلافت)
میں قریش کا ادنی گرانہ تم پر قابو پایا گیا ہے۔ اگر تم چابوتو میں اس وادی کو
ابوضیل پر حضرت ابو بکر صدیق بی بی بی کنیت تھی سواروں اور پیادوں سے
مردول اس پر حضرت علی بی بی ہے حضرت ابوسفیان بی بی بی سے فرمایا کم با عرصہ
پہلے تم اسلام اور مسلمانوں کیا تھ فتنہ پردازی کرتے رہے ہواور انہیں کوئی ضرر
نہیں پہنچا سکے۔ ہمیں تمہارے سوار اور پیادوں کی کوئی حاجت نہیں۔ اگر ابو بکر
رہائی کو ہم خلافت کا اہل نہ یاتے تو ہم انکا پیچھا نہ چھوتے ، یعنی اس مقصد میں
کامیاب نہ ہونے دیے۔

### صحابة كرام كے مشوروں میں اللہ تعالی كی رضائقی

حضرت علی المرتضی حیدر کرار دنگائی عضرت امیر معاویه دنگائی کے نام اینے ایک مکتوب میں ا لکھتے ہیں:

انه بایعنی القوم الذین بایعوا ابابکر وعمر و عثمان علی ما بایعوهم علیه فلم یکن للشاهد ان یختار ولا للغائب ان یرد و انما الشوری للمها جرین والانصار فان اجتمعوا علی رجل وسموه اماما کان ذلك لله رضی فان خرج من امرهم خارج بطعن اوبدعة ردوه الی ما خرج منه فان ابی قاتلوه علی اتباعه غیر سبیل المومنین و ولاه الله ماتولی - (نج ابلانه به محتوب ) جن لوگوں نے ابوبکر وعمر اورعان رضی الله تعالی عنم کی بیعت کی تحی انہوں نے میرے ہاتھ پرای صول کے مطابق بیعت کی جس اصول پر وہاں کی بیعت کر میرے ہاتھ پرای صول کے مطابق بیعت کی جس اصول پر وہاں کی بیعت کر موجود نہ ہو۔ اس کی بنا پر جو صاصر ہے اسے پھر نظر ثانی کا حق نہیں اور جو ہر وقت موجود نہ ہو۔ اسے رد کر نے کا اختیار نہیں اور شور کی کا حق ضمرف مہاجرین و انصار کو ہے۔ وہ اگر کس پر ایکا کرلیں اور اسے ظیفہ مقرد کرلیں تو ای میں الله کی رضا و خوشنودی بھی جائے گی۔ اب جوکوئی اسکی طرف واپس لا کیں جدهر سے وہ مخرف خوشنودی بھی جائے گی۔ اب جوکوئی اسکی طرف واپس لا کیں جدهر سے وہ مخرف بور ہے اور اگر انکار کر بے تو اس سے لڑیں کیونکہ وہ مومنوں کے طریقے سے ہث

کر دوسری راہ پر ہولیا ہے۔ اور جدھر وہ پھر گیا ہے اللہ تعالیٰ بھی اے ادھر ہی پہیر دے گا۔

حضرت علی بیانی کے اس مکتوب گرامی سے ظاہر ہے کہ آپ کی بیعت بھی پہلے خلفاء کی طرح مونین کے باہمی مشورہ سے ہوئی اور آپ نے یہ اصول بیان فرما دیا ہے کہ خلافت کا انعقاد انصار و مہاجرین کے مشورہ سے ہونا چاہیے 'پھر آپ نے اس بات کواس مکتوب میں واضح کردیا ہے کہ جس شخص پر یہ لوگ انفاق کرلیں اور اسے امام قرار دیں تو اس کی خلافت کا انعقاد اللہ تعالیٰ کی طرف سے متصور ہوگا۔ کیونکہ مومنوں کے انتخاب میں ہی خدا کی رضا ہے' پھر جواس کے مخالف ہوجائے اور طعن کرے اور الزام دے تو اسے مجھانا چاہیے' نہ سمجھے تو اس سے مومنوں کا راستہ ترک کرنے کی وجہ سے لڑائی کرنی چاہیے۔

حضرت اميرالمونين على طالعين في التعلق في التعلق الله حضرت اميرالمومنين اور ولاه الله معنول المومنين المومنين كم ماتولى كالفاظ من ذيل كى آيات قرآنيك طرف اشاره كيا ب جس س آپ في مونين كه ذريع منتخب خليفه كے خلاف خروج كرنے والے سے جنگ كا تكم اخذ فرمايا ہے۔ الله الله الله في ارشاد فرمايا ہے:

ومن یشاقق الرسول من بعد ماتبین له الهدی اویتبع غیر سبیل المومنین نوله ما تولی ونصله جهنم وسآءت مصیراً ـ (النه: ۱۱۵)

جوشخص رسول کی مخالفت کرے بعد اسکے کہ اس کیلئے ہدایت واضح ہوگئ اور مومنول کے راستہ کے علاوہ کسی اور راستہ پر چلے تو ہم اسے ادھر ہی پھیر ویں گئے۔ جدھر وہ پھرا اور اسے جہنم میں داخل کریں گے اور وہ بری لوٹنے کی جگہ ہے۔

" دو مشیم برانی شارخ نج البلاغه" نے اس قول کی شرح میں لکھا ہے کہ حضرت امیر علائد الله اللہ اسے آگے "ما تولی "کے بعد سورۃ نساء کی مذکورہ پوری آیت لکھی تھی اور دوسری جگہ مشیم موصوف نے پورا خط بھی نقل کیا ہے جس میں پوری آیت مذکور ہے مگر رضی مصنف نج البلاغہ نے اپنی عادت کے مطابق اس آیت کو حذف کر دیا کیونکہ یہ ان کے عقائد و اغراض کے خلاف پڑتی تھی۔

# مریدین کے سواسب نے بیعت کی

طبری نے عمرو بن حریث سے اسناد سے روایت کیا ہے اس نے کہا میں نے سعید بن زید مطبری نے عمرو بن حریث سے اسناد سے روایت کیا ہے اس نے کہا میں نے سعید بن زید مطبرت پوچھا کہ حضرت ابو بکر رہائٹی کی بیعت کب کی گئی؟ کیا آپ رسول اللہ منظم کی گئی؟ کیا آپ رسول اللہ منظم کی گئی؟ کیا آپ رسول اللہ منظم کی گئی۔ حاضر تھے؟ اس نے کہا' ہاں! جس د آن رسول اللہ منظم کی گئی استان کیا گئے۔

کرھوا ان یبقوا بعض یوم ولیسوا فی جماعق مصابہ کرام دی تاہم میں جماعت صحابہ کرام دی تاہم میں جماعت صحابہ کرام دی تصبہ میں جماعت سے باہر دہیں۔

میں نے بوچھا کیا کوئی بیعت سے پیچھے رہاتو فرمایا:

لا الامرتداو من قد كادان يرتد لولاان الله انقذهم من الانصار

(طبری ج ص ۱۳۷۷)

نہیں! سوائے مربد کے جوانصار میں سے مرتد ہونے کیز یب تھا۔ اگر اللہ تعالیٰ انہیں اسے مرتد ہونے کیز یب تھا۔ اگر اللہ تعالیٰ انہیں نہ بچاتا میں نے بوچھا۔ کیا مہاجرین میں سے کوئی پیچے رہا؟ فرمایا: نہیں! ان سب نے بغیر بلانے کے یے دریے بیعت کرلی۔

# مربدین کے خلاف جہاد کے مشوروں میں حضرت علی طالعین کی شرکت

حضرت ابو بمرصدیق و النین نے مرتدین کے خلاف کشکر جمع کئے اور خودان کے مقابلہ میں نکلنے کے بارے میں حضرت ابو بمرصدیتی و النین اور صحابہ کرام وی افغانی سے مشورہ لیا۔ تو حضرت علی والنین نے آپ کو بذات خود جنگ کے میدان میں نہ جانے کا مشورہ ان الفاظ میں دیا:

اين تنهب من المركز وانت نظام الاسلام واليك مدار الاسلام لا تخرجن من دار الخلافة ولكن ارسل مع العسكر نائباً منك.

(شجر الاولياوس ٥٢)

آب اس حال میں کہاں جاتے ہیں'آپ تو نظام اسلام ہیں اور آپ پر اسلام کا مدار ہے۔ آپ دارالخلافہ سے ہرگز باہر نہ تکلیں' بلکہ اپنا کوئی نائب لشکر کیساتھ بھیج دیں۔

چنانچے حضور علیاتیا کے وصال شریف کے بعد حضرت ابو بکر صدیق مٹائٹیڈ نے حضرت خالد بن ولیے گئی کو بھیجا ولید مٹائٹیڈ کو نائب بنا کر نشکر کے ساتھ حضرت اسامہ بن زید رہائٹیڈ کو بھیجا ۔ ایک نشکر کے ساتھ حضرت اسامہ بن زید رہائٹیڈ کو بھیجا ۔ ایک نشکر کے ساتھ حضرت اسامہ بن زید رہائٹیڈ کو بھیجا ۔ ایک نشکر کے ساتھ جہاد کیا۔ بعض کوئل کیا اور بعض کو گرفتار کیا اور اکثر نے تو بہ کرلی ۔

## حضرت علی طالعی نے مرتدین کے خلاف جہاد کیا

حضرت علی و التینونے صرف مشورہ پر ہی اکتفاء نہ کی الکہ خود بھی مرتدین کے مقابلہ میں میدان میں نکل کر جہاد کیا اور مرتدین کوتل کیا۔ اور حضرت ابو بکر صدیق و التینون کی خلافت میں مدد کی۔ چنانچہ شیعہ مصنف ملافتح اللہ کا شانی نے ترجمہ نج البلاغہ میں اس مکتوب کی شرح میں جو حضرت علی و اللہ اشتر کو والی مصر بنا کران کے ساتھ بھیجا 'اہل مصر کو لکھا ہے:

بدانکہ درزمان خلافت ابوبکر بسیان از عرب برگشتند از دین و مرتد شدند واصحاب دراں امر عاجز و حیران شدندچوں بازوئے جیدری اہل ارتداد رابسفر فرستاد و بازامر دین را انتظام داد حفرت ابوبکر دافیہ کی خلافت کے زمانہ میں بہت سے عرب دین سے برگشتہ اور مرتد ہوگئے۔اصحاب اس امر میں عاجز و جران تھے جناب امیر عیائی کے نہا کہ دیکھا تو اصحاب کی دلداری کی اور حیدری سے اہل ارتداد کو دوز خ میں پہنچا کر امر دین کومنظم کیا۔

بحار الا انوارج ٨ص ١٧٨ ميں حضرت على طلان كا بيان ہے كه ابوبكر طلان كى خلافت ميں جب كه ابوبكر طلان كى خلافت ميں جب ميں نے لوگوں كودين سے برگشتہ اور مرتد ہوتے ديكھا۔

فنهضت مع القوم في تلك الاحداث حتى زهق الباطل وكانت كلمة الله هي العلياء

تو میں نے بھی ان حادثات میں قوم کیساتھ ہوکر دشمن کا مقابلہ کیا۔ یہاں تک کہ باطل نابود ہوگیا اور اللہ کاکلمہ بلند ہوا۔

علی البحر انی (شیعہ) نے اپنی کتاب میں حضرت علی دالٹنؤ کا ریمکتوب درج کرتے ہوئے " "فنهضت مع القوم" سے پہلے بدالفاظ بھی روایت کئے ہیں۔



فمشیت عند ذالک عند ابی بکر فبایعته پھران حادثات پرحضرت ابو بکر بنائفیٔ کے پاس گیا اور انکی بیعت کرلی۔

(منارالحديٰ ٢٧٣\_)

یہ روایت دوسری جگہ بوری نقل کی گئی ہے۔ صاحب نہج البلاغة نے بیعت ابو بکر رہائیئے ہے۔ متعلق بیرالفاظ حذف کردیئے ہیں۔

حافظ ابن کثیر نے لکھا ہے کہ حضرت علی جاہی خطرت ابو بکر صدیق جاہئے کے پیچھے کسی بھی نماز میں منقطع نہیں ہوئے اور وہ ذی القصد کی طرف جہاد کیلئے حضرت ابو بکر صدیق جائیے کے ساتھ نکلئے آپ تکوار سونت کر مرتدین کے خلاف لڑائی کیلئے نکلے تھے۔(البدایہ،النھایہ: ج۵ص ۲۲۹)

حضرت على والنوع في مناهم المناعم المنا

## خلافت پرنماز میں ان کی امامت سے دلیل قائم کی

حضرت علی برنائیز نے حضرت ابو بکر صدیق برنائیز کی اطاعت اور ان کی بیعت اس لئے کی تھی گئی کے کہ کا سے کی تھی کہ رسول اللہ میں انہیں امام الصلوٰۃ مقرر فرمایا تھا' چنانچہ حضرت حسن برنائیز سے روایت ہے:

عن الحسن قال قال على لما قبض النبى المنطقة نظرنا في امرنا فوجدنا النبى المنطقة قد قدم ابا بكرفى الصلواة فرضينا لدنيانا من رضى رسول الله لديننا (طبقات ابن معدج ٣٦ جمه الو بكرمد يق ص ١١)

حضرت امام حسن ر النائيز سے مروی ہے کہ حضرت علی ر النائیز نے فرمایا: کہ جب رسول الله مضابیقی و فات با گئے تو ہم نے اپنے معاملہ میں غور کیا تو ہم نے بیہ بایا کہ رسول الله مضابیقی نے فرض نمازوں کی جماعت کیلئے حضرت ابو بکر صدیق ر النائیز کو امام بنایا تھا۔ اس پر ہم سب اپنی و نیا میں اسے امام مانے پر راضی ہو گئے جے رسول الله مضابی ہم سب اپنی و نیا میں اسے امام مانے پر راضی ہو گئے جے رسول الله مضابی ہم سب اپنی و نیا میں اسے امام مانے پر راضی ہو گئے جے رسول الله مضابی ہم سب اپنی و نیا میں اسے امام بنانا پند فرمایا۔

# من ت علی منالند؛ نے حضرت ابو بکر منالند؛ کے حضرت ابو بکر منالند؛ کے

# بيحصے نمازوں كاسلسله بھی منقطع نہیں كيا

وكأن على يصلى في المسجد الصلولة الخمس فلما صلى قال له ابوبكر وعمر وكيف بنت رسول الله يضياً إن بحار الانوارج ٥٠٠٥)

حضرت علی طالغیر یا نیوں نمازی مسجد میں پڑھتے تصف جہ نماز پڑھی (ایام مرض وفات فاطمہ میں) تو ابو بکر وعمر طالع نیا منظم منظم نظامی نظ

حافظ ابن كثير نے لكھا ہے:

ان علياً لم ينقطع عن صلوةٍ من الصلوات خلف الصديق وخرج معه الى ذى القصة لما خرج الصديق شاهراً سيفه يريد قتال اهل الردة-

حضرت علی وظائفہ نمازوں میں ہے کسی نماز میں بھی حضرت صدیق وظائفہ کی اقتداء سے بیچھے نہیں رہے۔ اور آ کے ساتھ جہاد میں ذی القصد کی طرف نکلے جب حضرت صدیق وظائفہ اپنی تکوارسونت کر مرتدین کے خلاف لڑائی کیلئے نکلے۔

(البدلية والنهابيج ٥ص ٢٣٩)

### ایک شبه اور اسکا جواب

(۱) اگر کوئی کیج بحث جیما ماہ بعد بیعت کرنے والی روایت سے اس قتم کا استدلال کی کرے کہ محصریق اکبر دائنٹیڈ کی خلافت کوسیدنا علی الرتضی دائنٹیڈ حق نہ سمجھتے تھے اس لئے جیم ماہ تک گئیست نہ کی۔ تو اس کا بیداستدلال غلط ہے۔ کیونکہ ناحق ہمیشہ ناحق ہے

### بہلا جواب:

اگر حفرت ابو بکر صدیق طالغین کی خلافت حضرت علی طالغین کے نزدیک ناحق تھی تو پھر چھا کا ماہ اللہ کی حقوم کا ماہ ا بعد کیسے حق ہوئی ؟ کہ جس کوشلیم کر کے حضرت علی جائفین نے بیعت کرلی۔

# 

#### دوسرا جواب:

اس شبه کا دوسرا جواب ہے ہے کہ سیدنا علی الرتضای رٹائٹیؤنے چھ ۲ ماہ حضرت سیدنا صدیق اکبر رٹائٹیؤ کے ہاتھ پر جو بیعت کی تھی وہ دوسری بار اجلاس عام میں کی ہوگی۔ درحقیقت تو وہ حضرت صدیق اکبر صدیق اکبر رٹائٹیؤ کے ہاتھ پر فورا انعقاد خلافت کے وقت بیعت کر چکے تھے جیسا کہ حاکم اور بیہی صدیق اکبر رٹائٹیؤ کے ہاتھ پر فورا انعقاد خلافت کے وقت بیعت کر چکے تھے جیسا کہ حاکم اور بیہی میں منقول ہے اور این حبان نے بھی اس کی تقدیق کی ہے اور اس کی شرح العقائد ص ۱۹۳۳ پر منقول ہے۔

انه بایعه فی اول الامر ..... حتی اعاد البیعة بعدستة الله الامر میں کرلی تھی کو خطرت علی طالعی خالفی کی بیعت اول امر میں کرلی تھی کھر حضرت صدیق اکبر رظافی کی بیعت اول امر میں کرلی تھی کھر چھر کی جھر جھر کا ماہ کے بعد دوسری بار بھی کی۔

جبیا کہ نے البلاغة کی شرح در انجفیہ کے ص ۲۲۵ پرمرقوم ہے۔

و كان عند خفة مرضه يصلى بالناس بنقسه .....فلما اشتد به المرض امز ابابكر ان يصلى بالناس .....وان ابابكر صلى بالناس بعد ذلك يومين ثمر مات.

رسول الله مضائق الله مضائق الله وقت تك خود لوگول كونماز براهات رہے جب تك مرض خفيف رہا۔ پھر جب مرض سخت ہوگيا تو ابوبكر والنفي كو تكم فرمايا كه لوگول كونماز براهات رہا۔ باس كے بعد حضرت ابوبكر صديق والنفي دو دن تك رسول الله مضافية كى زندگى ميں تمام لوگول كونماز براهات رہے بھر حضور علياتا كى وفات ہوگئى۔

ای وجہ سے حضرت سیدنا علی المرتضلی وظائفیٰ ہمیشہ حضرت صدیق اکبر وظائفیٰ کی خلافت کے زمانے میں ان کے بیچھے نماز پڑھتے رہے جیسا کہ شیعہ کی معتبر کتاب احتجاج طبری کے ص ۱۰سطر۳اپر ہے۔

ثم قام وتھیا للصلواۃ و حضر المسجد وصلی خلف ابی بکر پھر حضرت علی المرتضی والمنظم اور نماز کیلئے تیاری کر کے مسجد میں حاصر ہوئے اور خماز کیلئے تیاری کر کے مسجد میں حاصر ہوئے اور حضرت ابو بکر صدیق والنین کے بیجھے نماز پڑھی۔

شیعہ کی مشہور تفسیر قتی میں یہی الفاظ مذکور ہیں اور محمد باقر اصفہانی شیعہ نے اپنی معتبر کتاب مراۃ العقول شرح الاصول والفروع کے ص ۲۸۸ پر اور شیعہ کا مشہور ومعروف مترجم قرآن مجید ترجمہ مقبول احمد کے ضمیمہ ص ۲۱۵ پر شیعہ کی اردو کتاب غزوات حیدری کے ص ۲۳۷ پر حضرت علی والٹنؤ کے حضرت صدیق اکبر وظائمؤ کے جیجے نماز پڑھنے کا ذکر ہے۔

شریف مرتضی شیعہ مجتمد اعظم نے اپنی معتبر ترین کتاب الثانی کے س ۳۵۴ پرتشکیم کیا ہے کہ حضرت علی المرتضی مرتضی شیعہ مجتمد اعظم نے اپنی معتبر ترین کتاب الثانی داشدین سے بیعت بھی کی۔ اور حضرت علی المرشی اور مالی وظیفے اور عطیے بھی لئے اور ان کی مجالس میں شرکت کی اور آمدونت بھی رکھی۔

## حضرت على طالعين كا ابنا فيصله كن بيان

حضرت امام حسین و النفی کا بیان ہے کہ حضرت علی والنفی کا ارشاد ہے کہ میرے بارے میں خلافت کی کوئی وصیت موجود نہیں تھی اس مضمون کی مفصل روایت رہے ہے:

اخرج ابن عساكر عن الحسن قال لما قدم على البصرة قام اليه ابن الكواء وقيس بن عباد وقال الا تخبرنا عن مَسِيْرك الذى سرت فيه تتولى على الامة بضرب بعضهم ببعض اعهد من رسول الله عهد اليك فحدثنا وانت الموثق الامين على ماسمعت فقال اما ان يكون عندى عهد من النبى عندي على ماسمعت فقال اما من صدق به فلا اكون من كذب عليه ولو كان عندى عهد في ذالك ما تركت اخابنى تميم بن

مرة و عمر ابن الخطاب يقومان على منبرة ولقا تلتهما بيدى ولو لم اجد الا بردى هذا ولكن رسول الله لم يقتل قتلاً ولم يمت فجأةً فمكث فى مرضه اياماً وليالى يأتيه الموذن فيؤذنه با لصلواة فيأمر ابابكر فيصلى بالناس وهو يرى مكانى ولقد اراحت امراة من نساء ة ان تصرفه من ابى بكر يصلى بالناس فلما قبض الله نبيه عَيَيَة نظرنا فى امورنا فاخترنا لدنيانا من رضيه نبى الله عَيْسَة لديننا وكانت الصلواة اصل الاسلام وهو امير الدين وقوام الدين فبايعنا ابا بكر فكان لذالك اهلا لم يختلف عليه منا اثنان ولم يشهد بعض على بعض لم يقطع منه البرأة يختلف عليه منا اثنان ولم يشهد بعض على بعض لم يقطع منه البرأة فاديت الى ابى بكر حقه و عرضت طاعته وغزوت معه فى جنودة وكنت اخذاً اذا اعطانى و اغزوا اذا اغزانى واضرب بين يديه الحدود

( تاریخ الخلفا وللسیوطی مطبع محمری ص ۱۲۰)

ابن عساکر نے حضرت حسن را النظامی اس روایت کی تخ بی کی ہے کہ حضرت علی رفائی ہو ہوں ہیں آئے تو انہیں ابن کواء اور قیس بن عباد نے کھڑے ہوکر پو چھا کہ آپ ہمیں اس سے خبر دیں گے جس پر آپ چل رہے ہیں کہ آپ امت پر ایک دوسرے سے نکرا کر حکومت کررہے ہیں۔ کیا آپ کو نبی کریم مطابقہ کوئی اوصیت حاصل ہے جو انہوں نے آپ کے متعلق کی۔ آپ ہمیں بتا کیں کیونکہ آپ نے جو بات من ہے اس میں آپ معتبر اور امین ہیں۔ اس پر حضرت علی رفائیوں نے جو بات نی ہے اس میں آپ معتبر اور امین ہیں۔ اس پر حضرت علی رفائیوں نے فرمایا: ''بیہ بات کہ میرے پاس نبی کریم مطابقہ کی کوئی وصیت اس کے بارہ میں فرمایا: ''بیہ بات کہ میرے پاس نبیں ہے۔ میں نے سب سے پہلے آپ پر جھوٹ ہو لئے والانہیں رفائیوں کی تھدیق کی ہوئی وصیت ہوتی تو ہوسکا۔ اگر امر خلافت میں میرے پاس رسول اللہ مطابقہ کی کوئی وصیت ہوتی تو ہوسکا۔ اگر امر خلافت میں میرے پاس رسول اللہ مطابقہ کی کوئی وصیت ہوتی تو میں تمرے ہوں۔ البتہ (اس صورت میں) میں ان میں تھا کہ وہ میرے پاس صرف میری چا در بی ہوتی۔ (میرا کوئی مددگار نہ ہوتا دونوں آئخضرت میری چا در بی ہوتی۔ (میرا کوئی مددگار نہ ہوتا سے اسے کوئی در کار نہ ہوتا سے کوئی در کار نہ ہوتا سے کئی درا کوئی مددگار نہ ہوتا سے کوئی در ایس صورت میں) میں ان سے کوئی در بی ہوتی۔ (میرا کوئی مددگار نہ ہوتا سے کئی کر بی تو کہ درا کوئی مددگار نہ ہوتا سے کر کوئی در کار نہ ہوتا سے کئی کر کر کی جوں۔ (میرا کوئی مددگار نہ ہوتا سے کئی کر کوئی در کی ہوتا ۔ (میرا کوئی مددگار نہ ہوتا سے کئی کر کر کی میں کوئی در کی ہوتی۔ (میرا کوئی مددگار نہ ہوتا سے کر کر کی کوئی در کی ہوتا ۔

تو اكيلا بى الزيزتا) ليكن رسول كريم مطفيكية بنقل موئ بين اور نه آ كى اجا نك وفات ہوئی ہے۔ (بلکہ) آپ کئی دن رات بیار رہے ہیں۔مؤذن آتا تو آپ اے نماز کی اجازت دیتے ' پس تھم دیتے کہ ابو بکر رہائٹن لوگوں کونماز پڑھائے۔ حالانکہ آپ میرے مرتبہ کو جانتے تھے۔ اور آپ کی از واج مطہرات میں سے ایک نے آپ کوابو بکر والٹینؤ سے روکنا جاہا مگر آپ نے انکار فرمایا اور غضبناک ہو كر فرمايا: " تتم عورتين تو يوسف والبال هو - ابو بكر را النيئ كو حكم دو كه وه لوگول كونماز يرُ هائے۔ جب رسول كريم مضيّعيّم كا انتقال ہوكيا تو ہم نے اپنے معاملات ميں غور کیا۔ پس ہم نے اپنی دنیا کے معاملات کیلئے اس شخص کو اختیار کرلیا۔ جس پر نی کریم مضی کی اللہ وین کیلئے راضی تھے۔ اور نماز تو اسلام کا رکن ہے اور سی (رکن) دین کاسردار اور دین کا محافظ ہے۔ پس ہم نے ابوبکر رٹائٹنے کی بیعت كرلى اوروہ اس لائق بھی ہتھے۔انکی خلافت کے بارہ میں ہم ہے دوآ دمیوں کے درمیان بھی اختلاف نہیں ہوا اور نہ کسی نے کسی کے خلاف گواہی دی اور نہاس سے بیزاری کا فیصلہ کیا۔ پس میں نے ابو بر طالفی کو اسکاحق ادا کیا اور اسکی فر ما نبر داری کو بیجیانا اور اسکے کشکروں میں شاملی ہو کر اسکی حمایت میں لڑا' جب وہ مجھے کھوریتے تو میں لے لیتا اور جب مجھے اور نے کیلئے بھیجتے تو میں جلا جاتا اور میں ایکے سامنے اپنے کوڑے سے شرعی حدود نافذ کرتا۔

حصرت علی والنیز کے اس فیصلہ کن بیان ہے بھی ظاہر ہوتا ہے کہ رسول کریم مضافی آنے انکی خلافت بالکی خلافت بالکی خلافت بالفی کے اس فیصلہ کن بیان ہے بھی خلافت بالفیل کیلئے کوئی وصیت نہ فرمائی تھی۔

# كيا غدرخم مين حضرت على طالفيُّ كي خلافت كي وصيت كي تقي ؟

غدیر می المدید میں (بربناء اختلاف روایات) بریدہ اسلمی والنفیز نے حضرت علی والنفیز کی جناب میں تقسیم غنیمت میں ایک معاشرتی ظلم کی شکایت کی جس پر حضور میلی کی خرایا تھا کہ علی والنفیز کو دوست رکھ۔ اس سے بغض نہ رکھ چنانچہ ملا باقر مجلسی (شیعہ) نے باب اخبار غدیر میں عبداللہ بن عباس سے خود بریدہ اسلمی سے روایت کیا:

عن عبدالله بن عباس عن بريدة قال غزوت مع على عَلِيْلِهَ اليمن فرأيت منه جفوةً فلماً قدمت على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم تنقصته فرأيت وجه رسول الله يتغير فقال يابريدة الست اولى بالمومنين من فرأيت وجه رسول الله يتغير فقال يابريدة الست اولى بالمومنين من انفسهم قلت بلى يارسول الله شَيْرَيَهُمْ قال شَيْرَيَهُمْ من كنت مولاة فعلى مولاة

(بحارالاانورج ٩ص ٢٥٧ باب اخبار الغدير)

بحارالانوار کی دوسری روایت میں ہے کہ حضرت علی والنیز نے مال غنیمت میں سے ایک خوبصورت لونڈی الین کے ایک خوبصورت لونڈی ایپ لئے خاص کرلی تھی۔ان روایات میں بیر بھی لکھا ہے کہ بریدہ اسلمی کا بیہ واقعہ مدینہ میں ہوا۔ (بحارالانوارج ۱۹۵۹)

ملا باقر مجلسی نے لکھا ہے کہ اس حدیث کو زید بن ارقم وٹالٹنڈ ابوسعید خدری وٹالٹنڈ خود بریدہ اسلمی وٹالٹنڈ خود بریدہ اسلمی وٹالٹنڈ نے اس کے بعد وٹالٹنڈ اور ابن ابی او فی اور طاوس نے بھی روایت کیا ہے۔ چنانچہ بریدہ اسلمی وٹالٹنڈ نے اس کے بعد حضرت علی وٹالٹنڈ کی طرف سے لڑتے حضرت علی وٹالٹنڈ کی طرف سے لڑتے مصرت علی وٹالٹنڈ کی طرف سے لڑتے ہوئے۔ اور اس حدیث کی منشاء یورپی ہوگئی۔

ظاہر ہے کہ حضور مطابقہ نے خواہ غدیر میں خواہ مدینہ میں شکایت کرنے والوں کو حضرت علی طاہر ہے کہ حضور مطابقہ نے خواہ غدیر میں خواہ مدینہ میں شکایت کرنے والوں کو حضرت علی طابقہ سے صرف دوسی رکھنے کی ہدایت کی تھی جس کا کوئی تعلق خلافت سے نہیں تھا۔ نہ اس کا کوئی موقعہ تھا۔ "اللهم وال من والاہ وعاد من عادہ"۔

یہ دعائیہ نقرہ بھی قوی قرینہ ہے کہ حضرت علی والنیز بھی اس حدیث کوخلافت کی وصیت نہیں سبحصے سے حضرت علی والنیز کا اپنا بیان بھی یہی ہے جو شرح نہج البلاغة میں ابن الحدير شيعہ نے حضرت ابن عباس والنیز کی روایت سے نقل کیا ہے جس کے الفاظ یہ ہیں:

عن عبدالله ابن عباس قال خرج على على الناس من عند رسول الله المنظينية في مرضه فقال له الناس كيف اصبح رسول الله الله الله الناس كيف اصبح رسول الله الله الله الناس قال اصبح بحمد الله بارناً فاخذ العباس بيد علي ثمر قال يا على انت عبدالعصابعد ثلاث احلف لقد رأيت الموت في وجهه واني لاعرف الموت في وجوه بنى عبدالمطلب فا نطلق الى رسول الله المنظمة فاذكر له هذا الامر ان كان فينا اعلمنا وان كان في غيرنا اوصى بنا فقال والله لا افعل ان

منعناه لايوتيناه الناس بعده قال توفي رسول الله طِشْنَ عَيْثَامُ ذالك اليومـ

(شرح نهج البلاغه لابن الحديدج اص ۵۵)

حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہا ہے مروی ہے کہ حضرت علی رفیاتی رسول اللہ میں ہیں ہے۔

پاس سے جبکہ وہ بیار تھے لوگوں کے پاس آئے تو لوگوں نے ان سے دریافت کیا کہ اے اباحسن!

رسول اللہ مطابقی کیے ہیں؟ اس پر حضرت علی رفیاتی نے فرمایا: الحمد للہ آ پ اچھے ہیں۔ راوی نے کہا اس پر حضرت عباس رفاتی نے حضرت علی رفیاتی کا ہاتھ پکڑا اور کہا: اے علی! تو تین دن کے بعد وُنڈے کے ماتخت ہوجائے گا۔ میں قتم کھاتا ہوں کہ میں نے رسول اللہ مطابق چرے میں موت کو دیکھا ہے اور عبدالمطلب کی اولاد کے چروں سے موت کو بیجیان لیتا ہوں تو رسول اللہ مون تو رسول اللہ مون تو رسول اللہ اس اس اس اس اس رفلافت) کا ذکر کر کہا گریہ اس میں قائم ہونے والا ہے تو ہمیں جا دیں آگر ہمارے غیر میں ہونے والا ہے تو ہمیں جس سے میں تاکم ہونے والا ہے۔

موت کو دیکھا ہے اور عبدالمطلب کی اولاد ہے چروں سے موت کو بیجیان لیتا ہوں تو رسول اللہ تو ہمیں جا دیں آگر ہمارے غیر میں ہونے والا ہے تو ہمیں وصیت کریں۔

اس برحضرت على طالفيُّ نے فرمایا:

والله لاافعل ان منعنا لايوتيناه الناس بعد

الله کی قتم! میں ایسانہیں کروں گا کیونکہ اگر حضرت رسول الله منطقیقیۃ نے ہمیں اس سے روک و یا ( بعنی ہمار ہے حق میں وصیت خلافت نہ فر مائی ) تو لوگ بھی ہمیں خلافت نہیں دیں گے۔ راوی کہتا ہے کہ رسول الله منطقیقیۃ اسی دن وفات یا گئے۔

اس مدیث سے ظاہر ہے کہ حضرت علی را النے اور حضرت عباس را النے کے زود یک اس وقت کے حضرت علی دالنے انہوں کریم سالنے کی کوئی وصیت موجود نہ تھی ورنہ حضرت عباس را النے انہوں کریم سے اور نہ حضرت علی را النے انہوں اللہ سے اللہ انہوں کریم سے اللہ انہوں کے اس ایسا نہیں کروں گا۔ کیونکہ اگر رسول اللہ سے النے انہوں کہ میں اورک دیا تو پھرلوگ ہمیں آپ کے بعد خلافت نہیں دیں گے۔ بلکہ آپ عباس را الله سے انہوں کے کہ مجھے رسول کریم سے انہوں کے بعد خلافت نہیں ویں گے۔ بلکہ آپ عباس را الله سے انہوں کے میں عبرے تن میں غدیراورغ وہ توک کے موقع پر خلافت کی صرورت نہیں کیونکہ رسول الله سے انہوں کے ایسا نہیں کیا۔ اس سے غدیراورغ وہ توک کے موقع پر خلافت کی وصیت کر بھے ہیں۔ گر انہوں نے ایسا نہیں کیا۔ اس سے معلوم ہوا کہ حدیث من کفت مولاہ فعلی مولاہ اور حدیث انت منی بمنزلہ ھارون من موسی "نے حضرت علی را انہوں کریم سے انہوں کریم سے انہوں کی وصیت نہیں سمجھتے سے اس موسی "نے حضرت علی را انہوں کریم سے کھتے ہوں انہوں کی وصیت نہیں سمجھتے سے اس موسی "نے حضرت علی دانہوں کریم سے انہوں کریم سے کھتے ہوں انہوں کی وصیت نہیں سمجھتے سے اس

مضمون کی حدیث حضرت عبدالله بن عباس ذالی است صحیح بخاری باب المعانقه وقول الرجل کیف اصحبنا میں بھی درج ہے گویا شیعہ وسی لڑیج میں متفق علیہ حدیث ہے۔

# ائمہاہل بیت کے نزدیک حدیث من کنت مولاہ کے معنی

حافظ ابن عسا کرنے حافظ بیم ہی سے نفیل ابن مرزوق کے طریق سے حسن بن منی بن حسین بن علی بن حسین بن علی بن حسین بن علی رفی آئیز بن ابی طالب سے روابت کی ہے کہ ان سے پوچھا گیا کہ کیا رسول اللہ مضائی آئے تھی من کنت مولاہ فعلی مولاہ "نہیں فرمایا:

انہوں نے جوابا کہا۔ ہاں!

ولكن والله لع يعن رسول الله والمنظمة بنالك الامارة والسلطان ولو اراد ذالك لا فصح لهم به فأن رسول الله والمنظمة كأن لانصح للمسلمين ولوكان ألامر كما قبل لقال يا ايها الناس هذا ولى امركم والقائم وعليكم من بعدى فأسمعوا له واطبعوا والله لئن كأن الله ورسوله اختار علياً لهذا الامر وجعله القائم و للمسلمين من بعدة ثم ترك على امر الله و رسوله لكان على اول من ترك امر الله ورسوله (ابن عماكرج مهم ١٢٢)

گرفتم ہے اللہ کا رسول اللہ مطاق کی مراد اس سے امارت اور حکومت ہرگر نہیں اگر ان کی بیر مراد ہوتی تو آپ مسلمانوں کیلئے وضاحت سے فرماتے کیونکہ آپ مسلمانوں کے سب سے زیادہ خیرخواہ تھے اگر ایبا ہوتا جیبا بعض کی طرف سے کہا گیا ہے تو آپ یوں فرماتے۔ اے لوگواعلی میرے بعد تہمارا ولی الامراور خلیفہ قائم ہے۔ اس کی سننا اور اس کی اطاعت کرنافتم ہے اللہ کی! اگر اللہ اور رسول نے علی کو قائم بنایا تھا ' پھر اس نے خدا اور رسول کے حکم کو جھوڑ دیا تو علی پہلا شخص ہے جس نے خدا اور رسول کے حکم کو جھوڑ دیا۔

ملا باقر مجلسی نے حسن بن طریف سے روایت کی ہے کہ میں نے ابو محد کولکھا کہ حدیث "مولای" کے معنی کیا ہیں؟ انہوں نے جوایا لکھا:

اراد بذالك أن جعله علما يعرف به حزب الله عند الفرقة-

( بحار الانوارج ٥ ص ٢٦٧)

رسول الله مضطیقیم کی مراد اس سے بیتھی کہ ان کے ذریعہ تفرقہ کے وقت حزب اللہ کو پہچان لیا جائے۔ (جب مسلمانوں میں حضرت علی طالفی کے عہد میں تفرقہ پڑے کا جو خارجیوں کے تفرقہ کی طرف اشارہ تھا تو حضرت علی طالفی کا ساتھ وینا)۔

ججۃ الوداع کا ذکر ہے کہ جج سے فارغ ہوکر آنخضرت سے بھائے نے مہاجرین وانصار کے ساتھ مدینہ منورہ کی طرف مراجعت فرمائی۔ راہ میں ایک مقام خم جو بعضہ سے تین میل پر ہے یہاں ایک تالاب تھاء بی میں تالاب کو غدیر کہتے ہیں اوراس مقام کا نام روایتوں میں غدیر خم آتا ہے۔ آپ سے معافی نے یہاں تمام صحابہ کو جمع کر کے مخضر سا خطبہ دیا۔ نسائی ، مسندا حمد، ترفدی ، طبرانی ، حاکم وغیرہ میں ایک فقرہ اکثر مشترک ہے۔

"من گنت مولاة فعلى مولاة اللهم وال من والاة وعاد من عاداة"
جس كو ميس محبوب بهول على بهى اس كومحبوب بهوناچا بيد \_البى جوعلى سے محبت
ركھ اس سے تو بهى محبت ركھ اور جوعلى سے عداوت ركھ اس سے تو بهى عداوت
ركھ۔

#### غلط استندالال

بعض لوگ اس واقعہ ہے سیدنا حضرت علی طالتین کی خلافت بلانصل پراستدلال کرتے ہیں۔ جومندرجہ ذیل وجوہ سے نا قابل قبول ہے۔

## (۱) مولی کے معنی کی تشریح

افت میں مولی کے کئی معانی ہیں: رب ،مالک، مددگار ،محب ،محبوب، بمسابیہ بچازاد بھائی، قریب،حلیہ، بچازاد بھائی، قریب،حلیف وعقید، سردار، تالع ،آزاد،غلام منعم علیہ، دوست، تحسر، بیٹا، پچا، بھانجا، شریک، نزیل اودسر پرست۔

وغيرها في النهاية المولى في الحديث وهو اسم يقع على جماعة كثيرة كالرب والمالك والسيد، والمنعم والمحقق، والناصر، والمحب والتابع، والجار، وابن العم، والحليف والعقيد والصهر والعبد والمنعم عليه

(النحلية جلده ٢٢٨)

# (۲) قابل توجه امر

ولایت اوروَلایت جداجدآدومصدر ہیں۔ولایت کے معنی نفرت اوروَلایت کے معنی تولیت، امت۔

الولاية النصرة والولاية تولى الامر (مفردات المام داغب اصغباني)
مولى ولايت كا اسم فاعل ب اوروالى وَلايت سے \_للبذا مولى كمعنى بوئ يارومدگاراور
والى كمعنى بوئ امام اور حاكم اور خليفه: مولى كمعنى اولى بالضرف يا خليفه اورامام نبيس \_لغت
عرب كى شهره آفاق كتاب قاموس ميس ہے۔

"المولى المالك والعبد والمعتق والمعتق والصاحب والقريب لابن العمّ ونحوه والجاروالحليف والابن والعمّ والنزيل والشريك وابن الاخت والوكي والربّ والناصرُ والمنعمُ والمنعمُ عليه والمحبُ والتابعُ والصهرُ"

#### (۳) قرینه مؤید

قرینه مؤید ہے کہ یہاں مولی کے معنی محبوب نے ہیں کیونکہ

(۱) مقابلے میں عداوت مذکورہ ہے جومحبت کی ضد ہے۔

اللهم وال مَنْ والاه وعادِ مَنْ عاداه

كب حضرت على طالعين سنے پہلے حضور علياته خودمولا بيں۔

"من كنتُ مولاة فعلى مولاة "

اور حضور غلیاتیامؤمنوں کے خلیفہ ہیں بلکہ محبوب مؤمنین کے ہیں۔

(نَ ) حضور يَشْفِيكُمُ اورحضرت على طالفين دونول برك وفت مولا بين-"من كنت مولاه

فعلی مولاه "اور بیج جمیمکن ہے کہ مولی کے معنی محبوب اور دوست ہوں ورنہ ایک ہی وفت میں دو امام اور حاکم اور صاحب تصرف ممکن نہیں۔

#### (۴) قرآن میں مولی کامعنی

قرآن كريم ميں مولى بصراحت مددگار كے معنوں ميں آيا ہے۔

فأن الله هومولاه وجبريل وصالح المومنين والملئكة بعدذالك ظهيرا

(التحريم مه)

بے شک اللہ تعالی اور جبریل اور مومنین اور دوسرے ملائکہ حضور منظیکی آئے مددگار اور حامی ہیں۔

#### (۵) نتیجه

اگراس دھاندنی کے آگے ہتھیارڈ ال کرایک سینڈ کے لئے تسلیم کرلیا جائے کہ کتاب ،سنت الفت ومحاورہ ،قرینہ وقیاس سب کے خلاف یہاں مولی کے معنی اولی ابالا مامنہ اور خلیفہ کے ہیں تو پھر باعتبار مال ہونے یعنی حضرت علی ڈاٹنٹ اپنے وقت پر خلیفہ ہوں گے ۔اس کے ہم قائل ہیں ورنہ حضور مضور اللہ کے اللہ مامنہ میں شرکت لازم آئے گی اور حضورانور مضورانور م

بہرحال جب بدامامت علی الفور ثابت نہیں صرف اس ارشادِ رسول الله بطاقیقی استرحال جس برحال جب بدامامت علی دائین کی خلافت منعقد نہیں ہوجاتی بلکہ یہ متفقہ طور پر بعد میں کسی وقت ثابت وحقق ہوگ ۔

تواب الل تشیع وہ وقت حضور بھے ہے ہے اورا اللہ میں اوراس میں متعدد آیات الہہ الرشاد رسول الله بھے ہی میں تقریح تو بجائے خوداشارہ تک نہیں اوراس میں متعدد آیات الہہ اور بیسول ارشادات نبوید اورا جماع امت کی تغلیظ ہوتی ہے اورا بال سنت میں ممال بعد وہ وقت معین کرتے ہیں جب سیدنا حظرت علی براٹین نے بیعت لی بیفرمودات خدا اور رسول کے موافق اور واقعات وحالات کے بھی مطابق ہے داوراس میں کوئی قباحت بھی میزم نہیں آتی اور نہ کسی نفس اور اقعات وحالات کے بھی مطابق ہے داوراس میں کوئی قباحت بھی میزم نہیں آتی اور نہ کسی نفس اور قطعی کا خلاف ہوتا ہے۔

## الا) عدیث هوولی کل مومن (۲) عدیث هوولی کل مومن

مولی کے معنی بہال خلیفہ کے معدد راور مشکل ہیں۔ کیونکہ حضرت علی طالتین کا مولی ہونا صرف صحابہ کرام شکائی میں ارشاد ہوتا ہے۔" ہوولی کل مومن "صحابہ کرام شکائی میں ارشاد ہوتا ہے۔" ہوولی کل مومن " صحابہ کرام شکائی میں ارشاد ہوتا ہے۔" ہوولی کل مومن " (مشکوۃ المصابح باب مناقب علی ،رواہ الترندی)

## انرسيدنا فاروق اعظم طالنين

حضرت فاروق اعظم طالنی نے بھی غدیرخم کے موقع پرحضور مطابیکے خطبہ حضرت علی طالنی ا کو ہدیہ تبریک ونہنیت پیش کرتے ہوئے فرمایا:

اصبحت وامسيت مولى كل مومن ومؤمنة (رواه الممككوة مناقبعل)

تم صبح وشاہ ہروفت ہرمومن مرداورمومنہ عورت کے مولی ہو۔اب اگر مولی کے معنی یہاں مطلقہ کے معنی یہاں مطلقہ کے جائیں تولازم آئیگا کہ قیامت تک امامت وخلافت حضرت علی والفیزی کی ہو اور بیر مسلم البطلان ہے اوراس کا کوئی بھی قائل نہیں۔

ماننا پڑے گا کہ یہاں بھی مولی کے معنی محبوب اور دوست ہیں اور سیدنا حضرت علی رائٹنڈ ارشاد رسول مضاعی ہے۔ کے کر قیامت تک ہرمومن مردوعورت کے محبوب ہیں۔

دوسری احادیث نبویدای معنی کی تائید و حمایت اور نقیدیق ، توثیق کرتی بین ارشاد فرمایا:

"لايحب علياً منافق ولا يبغضه مومن" (رواه احمر مظوة)

لینی منافق حضرت علی والنیز کو محبوب نہیں رکھ سکتا اور مومن آپ سے بغض وعدوات نہیں رکھ سکتا۔

خود حضرت على والفيئة رب العزت كي فتم كها كرفر مات بي \_كه حضور من الفيئة لمن محصر وصيت مائى كه:

"ان لا يُحبى الا مومن ولا يبغضني الامنافق" (رواهملم مكوة)

اگرمولی کے معنی خلیفہ ہیں اور حضرت علی والٹوئؤ کی خلافت حضور مطابقی کی وفات کے فوراً بعد مختق من محلی علیہ کا نہ ارشاد رسول میں اشارہ ہے نہ کوئی قرینہ اور بیم کی طور پر جا کر ثابت ہوتی ہے۔ تقریبا ربع صدی بعد اب اس دوران میں وہ سینکٹروں صحابہ کرام دی گھڑنے جو خطبہ غدیر خم کے وقت ہے۔ تقریبا ربع صدی بعد اب اس دوران میں وہ سینکٹروں صحابہ کرام دی گھڑنے جو خطبہ غدیر خم کے وقت

موجود تھے انقال فرما گئے اور حضرت علی و نائنے کی بیعت خلافت نہ کر سکے تو سوال یہ ہے کہ

(۱) ان کا کیا تھم ہے ؟ اگروہ محبوبان خدااور جنتی ہیں تو اس ارشاد رسول اور امر خلافت کے
کیا معنی ؟ اور اس خلافت کی حقیقت اور قدرو قیمت کیا معاذ اللہ۔

اوراگروہ العیاذ باللہ دشمنان خدااور جہنمی ہیں توان کا قصور ریہی نا کہ انہوں نے حضرت علی طالتین کی بیعت نہیں کی۔

مگرسوال ہیہ ہے کہ وہ بیعت کرتے کیے ؟ کیا حضرت علی طالفۂ بطورامیدوارخلافت بھی سیدان عمل میں نکلے؟

اورانہوں نے بیعت نہیں کی جب آپ دعویؑ خلافت کیکر کھڑے ہی نہیں ہوئے تولوگ بیعت کس کی کرتے۔

> دل بھی حاضر سرتشکیم بھی خم کو موجود کوئی مرکز ہو کوئی قبلہء ارشاد تو ہو!

' کیا آپ کا بیر خیال ہے کہ حضرت علی رٹائٹۂ تو خلافت کادعوی ہی نہ کرتے اور لوگ بیعت مرکبتے بینی مرعی ست گواہ چست

(۲) جب بیعت ندکرنے والوں کا معاذ اللہ بیر حال ہے تو بیعت ندلیدہ الوں کا کیا حال ہوگا؟ غرض کہ مولی کے معنی خلیفہ اور امام متصرف کے لئے جائیں تو یہ سب اشکالات وارد ہوتے ہیں۔

> تری ہر ادا میں بل ہے تیری ہرنگہ میں البحض مری آرزو میں لیکن کوئی بیج ہے نہ خم ہے!

### فخلافت كامعيار مابين ابلسنت وابل تشيع

الل سنت کے نزدیک خلافت کے مسئلہ کو اصول دین سے کوئی تعلق نہیں ہمارے نزدیک خلیفہ کا تقرر خلیفہ نصوص و مامور من اللہ نہیں ہوتا۔خلافت کوئی آسانی منصب نہیں کہ دی ربانی سے خلیفہ کا تقرر عمل آئے اسے امور کمی کی سرانجامی اورانظامات کمکی کی گرانی کے لئے عامۃ المسلمین منتخب کرتے علمہ المسلمین منتخب کرتے ہیں۔اس کے برعکس اہل تشیع کے نزدیک امامت وخلافت اصول دین میں واخل ہے اور خلیفہ

مامور من الله ہوتا ہے اور نص قطعی قرآنی سے اس کا تقرر عمل میں لایا جاتا ہے کہاں یہ تعلّی و بلندی اور کہاں یہ تعلّی و بلندی اور کہاں یہ تنقل و پہتی کہ کتاب الله کی صرت کا آیت کو کجا! سنت رسول کی واضح دلالت تو بجائے خود! قبیل احاد کی ایک روایت جسے خلافت سے دور کا بھی کوئی واسط نہیں کے ایک ایسے لفظ سے خلافت ثابت کی جارئی ہے جس کے مختلف اور متضاد قریباً اڑھائی درجن معانی ہیں یہ ضمنا اور مختفراً عرض ثابت کی جارئی ہے جس کے مختلف اور متضاد قریباً اڑھائی درجن معانی ہیں یہ ضمنا اور مختفراً عرض

ا گرمیری خلافت کا کوئی عہدلیا گیا ہوتا تو میں

ہے درنداس بحث کا میموقع محل نہیں۔

## ابوبكرصد بق طالفيه كومنبركي ايك سيرهي يربهي چرصنه نه ديتا

حضرت قیس بن عباده والفن سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے فرمایا:

والذى فلق الحبة وبرء النسمة لو عهد الى رسول الله عليه عليه والذى في والذي الله المنظرة الله عليه والمراد الله المنظرة المراد الله المنظرة المراد المن الله المنافعة المراد الله المنافعة المن الله المنافعة المنا

( كنز العمال ج٢ كتاب الفصائل)

ال الله كافتم جس نے دانے كو پھاڑا اور جان كو پيدا كيا اگر رسول الله مضافية بنے ميرى بابت كوئى عبدليا ہوتا۔ تو ميں اس پر جھڑ اكرتا اور ميں ابن ابی قافه (ابو بر طالفن ) كواجازت نه ويتا كه وه منبر رسول پر ايك سيرهى بھى چڑھ جائے ايك اور روايت حضرت على والفن سے منداحم ميں ہے كہ آپ نے جمل كے دن فرمايا۔ ايك اور روايت حضرت على والفن سے منداحم ميں ہے كہ آپ نے جمل كے دن فرمايا۔ ان رسول الله مضافية بله له يعهد الينا عهداً بناعذ به في امارة ولكنه شنى رأيناة

حضرت سعید بن مینب سے روایت ہے کہ:

خرج على ابن ابى طالبلبيعة ابى بكر فبايعه فسمع مقالة الانصار فقال على

كرم الله وجهه ياايها الناس ايكم يؤخر من قدم رسول الله عَيْنَا الله عَلَيْكُمْ الله عَلَيْكُمْ الله عَلَيْكُمْ

( كنزالعمال كتاب الفصائل ج٢)

حضرت علی بن ابی طالب رضیاللہ عنہ حضرت ابو بکر طالعیٰ کی بیعت کیلئے نکلے اور آپ کی بیعت کیلئے نکلے اور آپ کی بیعت کرلی آپ نے انصاری کی با تیں سنیں تو حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے فرمایا: ''اے لوگوائم میں سے کون ہے جو اس شخص کو پیچھے کرد سے جسے رسول اللہ مضائی آئے کردیا ہے۔

حضرت ابوبكر والثني سيحضرت على

## المنافظة كاروايت لينااوراس كي تصديق كرنا

احمداور ابولیعلی نے متعدد طریقوں سے حضرت علی والٹیئؤ سے روایت کیا ہے:

عن على قال كنت اذا سمعت من رسول الله عنه خديثاً نفعنى الله به بماشآء منه واذا حدثنى عنه غيرى استحلفته فاذا حلف لى صدقته وان ابابكر حدثنى وصدق ابوبكر انه سمع النبى عنه قال مامن عبل يذنب ذنباً فيتوضأ فيحسن الوضوء ثم يصلى ركعتين فيستغفر الله عزوجل الاغفرله (اعرجه احمد و ابويعلى بطريق متعددة)

حفرت علی رفاتین سے مروی ہے کہ جب میں نے رسول اللہ رہے گئے ہے کوئی حدیث سی تو اللہ نے مجھے اس کے ذریعہ جتنا کچھ فائدہ پہنچایا اور جب کسی اور نے حضور علی تو اللہ نے مجھے اس کے ذریعہ جتنا کچھ فائدہ پہنچایا اور جب کسی اور اٹھا کر بیان علیائیا کی حدیث مجھے سے بیان کی تو میں اسے تم دیتا ہوں اگر وہ قتم اٹھا کر بیان کرتا تو تب میں اس کی تقد اپنی کرتا ہوں اور ابو بکر داللہ نے بیان کیا کہ اس نے دسول اللہ مضافیۃ ہے سنا کہ آپ نے فرمایا: بندہ جب کوئی گناہ کرتا ہے پھر وضوکرتا ہے کھر اللہ تعالی سے وضوکرتا ہے اور اچھا وضوکرتا ہے پھر دورکعت نماز پڑھتا ہے۔ پھر اللہ تعالی سے استعفار کرتا ہے تو اللہ تعالی اس کا گناہ بخش دیتا ہے۔ اسے امام احمد بن جنبل اور ابو یعلی نے متعدد طریقوں سے روایت کیا ہے۔

## 

اس سے معلوم ہوا کہ حضرت علی ڈالٹنڈ نے حضرت ابو بکر صدیق ڈالٹنڈ سے روایت اخذ کی اور اس کی تصدیق کی۔

#### باغ فدك كى حقيقت

فدک سے متعلق شیعوں کی طرف سے اعتراض کیا جاتا ہے کہ سیدہ فاطمہ رہا ہے ان رسول اللہ مطالبہ کیا ہے ان سے متعلق شیعوں کی طرف سے اعتراض کیا جاتا ہے کہ سیدہ فاطمہ رہا ہے ان کے جواب میں حدیث "لانورث" مطالبہ کیا مطالبہ کیا مطالبہ کیا مطالبہ کیا مطالبہ کیا مطالبہ کیا ہے جواب میں حدیث "لانورث" سنادی جس پرسیدہ ناراض ہوئیں۔ آپ نے کہا:

ابو قافہ کے بیٹے! یہ کونسا انصاف ہے کہ تم تو اپنے باپ کی میراث حاصل کرلو اور میں محروم ربول۔ اسلطے میں یہ بھی بیان کرتے ہیں کہ سیدہ نے کہا' فدک ہمارا ہے۔ دسول الله بطائقیۃ ہے گئے ہیں۔ اس پر حضرت ابو بکر صدیق رفائقیؓ نے گواہ طلب کئے۔ توسیدہ حضرت علی وحسنین کوگواہ لائیں اور حصرت ابو بکر صدیق رفائقیؓ نے ان کی گواہی رو کردی۔ پھراس پر بیہ حاشیہ چڑھایا جاتا ہے گئیں اور مرتے ہم تک حضرت ابو بکر صدیق رفائقیؓ سے نہ بولین حتی کہ گئی کہ اس پر سیدہ ناراض ہوگئی اور مرتے ہم تک حضرت ابو بکر صدیق رفائقیؓ سے نہ بولین حتی کہ گئی کہ اب بہر صدیق رفائقیؓ شریک نہ ہوں۔ چنانچہ بوقت وفات حضرت علی رفائقیؓ سے نہ ہوں۔ چنانچہ بوقت وفات حضرت علی رفائقیؓ نے ابو بکر صدیق رفائقیؓ کو افراراتوں رات آپ کو وفن کر دیا۔

دیکھو! ابوبکر دلائٹئز نے جگر پارہ رسول کو ناراض کیا۔حضور علیائیانے نے فرمایا: فاطمہ کی اذیت سے مجھے بھی اذیت ہوتی ہے تو ابوبکر دلائٹئز نے فقط فاطمہ کو غضب ناک نہیں کیا ' بلکہ پینمبر خدا مطابح تا کے نہیں کیا ' بلکہ پینمبر خدا مطابح تا کے نفستا کے غضبنا کے کیا اور اغضاب النبی علی حدالشرك؟

(خلاصه) كتاب سوء السبيل ص ١٥٩ مصنف محدمهدى شيعه عالم بحواله باغ فدك مصنفه سيدمحود احدرضوى)

#### طعن فدك كاجواب

یہ ہے کہ اتنی بات تو سیح اور درست ہے کہ سیدہ فاطمنۃ الر ہرا دان ہے فدک ما نگا تھا' تمہارا اور حضرت سیدنا صدیق اکبر والٹی ہے۔ اسکے جواب میں رسول اللہ دینے ہے آئی حدیث سائی تھی۔
اور حضرت سیدنا صدیق اکبر والٹی ہے اسکے جواب میں رسول اللہ دینے ہے آئی مدیث سائی تھی۔
لیکن سیدہ فاطمہ والٹی کا ناراض ہونا یا ابو بمرصدیق والٹی پر بددعا کرنا یا اپنے نماز جنازہ میں شرکت سے منع کرنا وغیرہ وغیرہ الی باتیں ہیں جوشیعہ حضرات کی گھڑی ہوئی ہیں' حضرت سیدہ کا

فدک کے بارے میں اپنی زبان سے ابو بکر والٹنو کی شکایت فرمانا اہل بیت کی کسی صحیح روایت سے ثابت نہیں ہے۔

بخاری ومسلم میں اس کا قصہ یوں ہے کہ سیدہ فاظمہ والتی کے حضرت ابو بکر صدیق والتی ہے میراث فدک کا سوال کیا گیا ہے کہ حضرت فاظمہ اور عباس والتی کی حضرت ابو بکر صدیق والتی ہے میراث طلب کرنے کیلئے آئے۔حضرت سیدہ فدک کا مطالبہ کرتی تھیں اور حضرت عباس خیبر کے حصہ کا۔ اس کے جواب میں حضرت ابو بکر صدیق والتین نے ابتداء میہ ہرگز نہیں فرمایا کہ میں نہیں دیتا 'بلکہ آپ اس کے جواب میں حضرت ابو بکر صدیق والتین نے ابتداء میہ ہرگز نہیں فرمایا کہ میں نہیں دیتا 'بلکہ آپ نے پہلے حضور علیاتی کی حدیث سنائی۔

فقال لهما ابوبكر سمعت رسول الله مِشْنَا يَقُول لا نورت ما تركناه صدقة انما ياكل ال محمد من هذا المال

تو ابو بكر و النيئة في ان دونول سے فرمایا: میں نے رسول كريم مضطفيقا كو بيرفرمات موت مناكر (مم كروه انبياء) كاكوئى وارث نبيس موتا مم جو چھوڑ جاتے ہیں۔ وه سب صدقہ بنال اللہ المحمراسكى آمدنى سے كھائيں گے۔

اس كوسنانے كے بعد حضرت ابو بكر صديق طالفيّ نے فرمايا:

والله لا ادع امراً رأيت رسول الله مِشْيَعَيْمٌ ( بخارى)

بخدا! جو کام میں نے رسول اللہ مطبط کی کوکرتے دیکھا' اسکوٹرک نہیں کروں گا۔ ا

مسلم شریف کے لفظ میر ہیں کہ حضرت ابو بکر صدیق والٹیئؤ نے حدیث سنانے کے بعد فر مایا:

انى والله لا اغير شيئاً من صلقة رسول الله طِيْنَعَيَّلَهُن حالها التي كانت عليها في عهد رسول الله طِيْنَعَيَّلُمُ ولا عملن فيها بما عمل رسول الله طِيْنَعَيَّلُمْ

خدا كى تتم! من صدقه رسول الله مضيّعيّة كو جيسے كه وه رسول الله مضيّعيّة كے زمانے

میں تھا' متغیر نہیں کروں کا اور اس میں جس طرح رسول اللہ مطفیقینے نے عمل کیا ہے

ای طرح عمل کروں گا۔

لوری روایت اول ہے:

بالمدينة وفدك و مابقى خمس خيبر فقال ابوبكر ان رسول الله يُشْفِيَهُمُ قال لانورث مأتركناه فهو صدقة انها يأكل ال محمدٍ من هذا المال يعنى مال الله ليس لهم ان يزيدوا على كل وانى والله لا اغير شيناً من صدقات النبي سُطَّةَ عَمِلُ عَمِلُ فيها بما عمل فيها رسول الله سُطَّة مُ تشهد عَلِي ثم قال اناً قد عرفنًا يا اباً بكرٍ فضيلتك وذكر قرابتهم من رسول الله ﷺ حقهم فتكلم ابوبكر فقال والذى نفسى بيده لقرابة رسول الله عُظِيَّةُ احب الى ان اصل من قرا بتي وعن ابن عمر عن ابي بكرٍ رضي الله عنهم قال ارقبوا محمداً في أهل بيته - ( بخارى: ٢٠ كتاب بدء الخلق باب مناقب قراية رسول الله ) ام المؤمنين حضرت عائشه صديقه والنجائب روايت ہے كه حضرت فاطمة الزہرا میراث سے اپنا حصہ ما تک رہی تھیں اس مال سے میں نے جواللہ تعالی نے اپنے رسول الله يضيئية كوديا نقاكه وه معينه كاباغ فدك اورصد قات اورض خيبر كابقيه أنبيل وے دیں۔حضرت ابو بر صدیق طالفۂ نے فرمایا کہ رسول اللہ مضائیکا نے فرمایا ہے کہ ہم وارث نہیں کئے جائے 'جو مال ہم چھوڑ جائیں وہ صدقہ ہوتا ب- البنة! آل محمر من الله الله كال مال ساتنا لے سكتے بين جتنا الے كذاره كيلي كافى مو-اس سے زيادہ ان كيك أس ميں سے لينا جائز نہيں۔ اور قتم بخدا! میں ان صدقات کے مصرف میں کوئی تبدیلی نہیں کروں گاجومصرف رسول اللہ مِنْ الله عَلَيْ الله عَلَى الله على الله على والى مجهم لكرون كا جورسول الله مِنْ الله عَلَيْقَالُم كما كرتے تھے۔ پھر حضرت على والفيز نے كوائى ديدى كلمه شہادت ير ها كھركها كه اے ابوبکر طالفنو اہم آپ کی فضیلت کے قائل ہیں۔ پھر انہوں نے رسول اللہ منظ الله الله المات اورايين في كا ذكر كيا حضرت الوكر بهي بات جيت كرتے رہے۔ اور فرمایا: قتم ہے اس خدا کی جسکے ہاتھ میں میری جان ہے۔ مجھے اپنی قرابت سي بهى زياده رسول الله مطاعيمة كى قرابت سيحسن سلوك كرنا زياده محبوب ہے۔ ابن عمر رہا تھنانے ابو بکر رہا تھنے سے بیرالفاظ بھی روایت کئے ہیں کہ

آب نے فرمایا: رسول الله منطق الله الله میت سے رسول الله منطق الله کا اظ کرکے حسن سلوک کرو۔

شیعہ عالم ملا باقر مجلسی نے لکھا ہے کہ فاطمہ اور عباس رظافی اونوں حضرت ابو بکر رظافی کے پاس ملا باقر مجلسی نے لکھا ہے کہ فاطمہ اور عباس رظافی اور دونوں حضرت ابو بکر رہائی ہے اپنا اپنا میراث طلب کرنے لگئے اور بیہ کہ فدک اور خیبر کی زمین سے انہیں ان کا حصہ دیا جائے۔

ابی رافع کی روایت میں ہے کہ حضرت علی والنیز عباس والنیز کے پاس آئے جو ایک دوسرے سے مدافعت اور جھڑا کررہے تھے۔ کہ میراث رسول اسے ہی دیا جائے۔ حضرت ابو بکر والنیز نے رسول اللہ مضابقی کی تکوار سواری عمامہ ذرہ وغیرہ حضرت علی کو دے دیئے پھر حضرت عمر والنیز کے پاس بھی خیبر اور فدک میں سے حصہ طلب کرتے ہوئے آئے تو حضرت عمر والنیز نے دونوں کو فدک وغیرہ کا متو نی بنادیا تھا۔ (بحار الانوارج ۸ میں ۸ دیان احکام المواریث میں ا

#### ازواج مطہرات نے مطالبہ میراث ترک کردیا

سیح بخاری میں ہے کہ از واج مطہرات رسول اللہ مطبیقہ نے بھی جن میں حضرت ابوبکر رفاقہ وقادی وقادی وقادی کی دو بیٹیاں حضرت عائشہ صدیقہ اور حضرت حفصہ بڑائی بھی شامل تھیں۔ حضرت ابوبکر رفاقی سے رسول اللہ مطبیقہ کی میراث سے بیوبوں کی حیثیت سے حصہ طلب کرنا چاہا تھا۔ گر جب حضرت عائشہ نے "حدیث لانودث" یاد دلائی تو انہوں نے حدیث رسول اللہ مطبیقہ اللہ مسلم اللہ مسلم بھا بھا بھا بھا بھا بھا ہے اللہ اللہ مسلم کردیا۔ (صبح بخاری تاکاب المغازی باب مدیث بی النہر)

صحاح اہلست کی روایات میں صرف بہی ہے کہ جب فدک کامطالبہ ہوا تو حضرت ابوبکرصدیق دافین نے حدیث سائی۔ کہ حضور علیائی نے فرمایا ہے کہ ہم کسی کو وارث نہیں بناتے ہیں اس کے بعد حضرت ابوبکرصدیق دافین نے بیجی فرمایا کہ فدک تھم نبوی کے مطابق تقسیم تو نہیں ہوگا گراس کی آ مدنی آ ل محمد پرصرف ہوگا۔ پھر یہ بھی فرمایا کہ جس طرح فدک کی آ مدنی کو حضور اکرم طفی تھا پی حیات مبارکہ میں خرج فرماتے تھے میں بھی اس طرح خرج کروں گا اور حضور علیائی کے طفی تھا پی حیات مبارکہ میں خرج فرماتے تھے میں بھی اس طرح خرج کروں گا اور حضور علیائی کے طریق کارکا یابندرہوں گا۔

یہ ہے وہ منتکو جوسیدہ فاطمہ ولی کا اور حضرت ابو بکرصدیق والٹیؤ کے درمیان ہوئی مضرت

فاطمہ طالع بنائے ان کے حدیث میں لینے کے بعد زبان سے پھی ہمیں فرمایا۔ ظاہر ہے اتنی گفتگو میں کوئی ایسی بات نہیں ہر مایا۔ ظاہر ہے اتنی گفتگو میں کوئی ایسی بات نہیں ہے جس کی بناء پر مورد طعن بنایا جائے سیدہ فاطمہ طالح کی فدک طلب کرنا حضرت ابو بمر صدیق رفائی کا فدک میں حضور کے طریق صدیق رفائی ڈائن کا حدیث سنا کر حکم شرع ظاہر فرمانا اور قسم اٹھا کر بیہ کہنا کہ فدک میں حضور کے طریق کارکا یا بندر ہوں گا'کوئی بھی تو ایسی بایت نہیں ہے جس کو طعن کا سبب بنایا جائے۔

غرضیکہ حضرت فاطمۃ الزہرء ہو النہ اور حضرت ابو بکرصدیق ہوگائٹۂ کے اس سوال و جواب کونقل کرنے کے بعد راوی حدیث اپنے ذاتی تاثر ات یوں بیان کرتے ہیں:

فغضبت فاطمة وهجرت ابابكر فلم نزل مها جرته حتى توفيت وعاشت بعد رسول الله ﷺ منتة اشهر۔ (بخاری)

پس محضرت فاطمہ والفیجیًا ناراض ہو کیں انہوں نے ابو بکر کو چھوڑ ہے رکھا کیاں تک کہ آ کی وفات ہوگئ حضرت فاطمہ والفیجیًا حضور مطابقیًا کے بعد چھ ماہ تک حیات رہیں۔

یہاں یہ امر قابل ذکر ہے کہ روایت کے یہ لفظ جن پر ہم نے لکیر کھنے دی ہے یہ حضرت فاطمہ کی زبان کے الفاظ ہیں ہیں۔ بلکہ راوی حدیث کے ذاتی تاثرات ہیں جن کو انہوں نے اپنے الفاظ میں ظاہر کیا ہے۔ اور یہ ہی بات ہم کو خصوصیت سے نوٹ کرانی ہے۔ صحاح کی کسی بھی روایت میں حضرت ابو بکر کی شکایت جناب سیدہ فاطمہ کی زبان سے ثابت نہیں ۔ نہ راوی حدیث ہی یہ کہتے ہیں کہ ہم نے سیدہ کی زبان سے حضرت ابو بکر صدیق رفائی شکایت سی ہو اور ناراضگی دل کا فعل ہے جب تک زبان سے اس کا اظہار نہ ہو دوسر نے خض کو اس کی خرنہیں ہو گئی۔ البتہ! جب قرائن سے دوسرا شخص قیاس کرسکتا ہے۔ گر ایسے قیاس میں غلطی ہوجانے کا امکان ہے اور جب تک سیدہ کی زبان سے شکایت کا اظہار نہ ہواس وقت تک شیعہ حضرات کا یہ دوی پالکل ہے جب تک سیدہ کی زبان سے شکایت کا اظہار نہ ہواس وقت تک شیعہ حضرات کا یہ دوی پالکل بے بیاد ہے کہ حضرت فاطمہ ابو بکر پر ناراض ہوئیں۔

شانیا: اگر بالفرض والمحال ناراض ہوبھی گئیں تو حدیث سن کر ان کا ناراض ہونا اور حضور معنی کہ ان کا ناراض ہونا اور حضور معنی کھنے کے حکم پرعمل کرنے کی وجہ سے حضرت ابوبکر صدیق و الله نظر ناراض ہونا الی بات ہے جوسیدہ سے ممکن ہی نہیں ہے۔ بھلا یہ کیسے ہوسکتا ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق حدیث سنا کر اس پرعمل کرنے کا عہد کریں اور سیدہ ناراض ہوجا کیں۔ ان دو اصولی باتوں کو ذہن میں رکھ کر روایت کے الفاظ پر

غور کیا جائے تو پھرطعن کی کوئی گنجائش ہی نہیں رہتی۔

ہمیں صرف بیہ بتانا تھا کہ آئی بات صحیح ہے کہ سیدہ نے فدک مانگا تھا اور حضرت ابوبکر نے حدیث سائی تھی۔اور حکم نبوی کی تغییل میں فدک تقسیم نہ ہوا۔لیکن بیہ بات کہ حضرت فاطمہ نے اپنی زبان مبارک سے ناراضکی کا اظہار فر مایا' بیہ حضرات شیعہ کا گڑھا ہوا افسانہ ہے جس کو وہ بھی بھی صحیح روایت سے ثابت نہیں کر سکتے۔ (باغ فدک از سیرمحود احمد رضوی' ناشر کمتیہ رضوان لا ہور'ص ۲۵۵)

## كياسيده فاطمه حضرت ابوبكر برناراض بهوئين؟

جواب نمبر ۱: اگر بالفرض والحال ہم یہ مان بھی لیں کہ جناب سیدہ فاطمہ فلی بھی حضرت ابو بکر صدیق والفیئی پر کوئی الزام قائم نہیں حضرت ابو بکر صدیق والفیئی پر کوئی الزام قائم نہیں ہوتا۔ کیونکہ حضرت ابو بکر نے حدیث سنائی تھی۔ جوان کا قرض تھا۔ اب اگر اس بات پر سیدہ ناراض ہو جا کیں تو حضرت ابو بکر صدیق والفیئی کا اس میں کیا قصور ہے۔ کیا حصرت ابو بکر والفیئی سیدہ والفیئی کی خاطر حضور سید المرسلین مضطفی اے تھم پر ممل نہ کرتے۔

حالانکہ بیسلم ہے کہ جب تھم رسول طریقۂ صححہ ہے مل جائے تو اس پرعمل کرنا اور اس کو ماننا ہرمسلمان کا فرض ہے خواہ وہ اہل بیت ہے ہویا کوئی اور ٔ تھم رسول پرسب کو گردن جھکا دینا واجب

الغرض! اگرید مان لیا جائے کہ جناب سیدہ ابو بکر پر ناراض ہوئی تھیں تو الی صورت میں خود سیدہ پر الزام آتا ہے کہ وہ حدیث رسول سن کر بگڑ گئیں اور یہ بات سیدہ کی ذات عالیہ سے ناممکن ہے۔ لہذا ماننا پڑے گا کہ حضرت فاطمہ حدیث سن کر ناراض نہیں ہو سکتیں۔ اور روایات میں جو غضب وغصہ کے الفاظ آئے ہیں وہ راوی کے اپنے تاثرات ہیں حضرت فاطمہ والنجا کی زبان اقدی کے کمات نہیں ہیں۔

جواب نمبر ۲: ان تمام بحوْں کو چھوڑ کرفرض کیجے سیدہ ابوبکر پر بی ناراض ہو کیں گر سوال ہد ہے حضرت ابوبکر نے جب خود حضور سے "حدیث لانورٹ" نی تھی کہ ہم کسی کو اپنا وارث نہیں بناتے تو تھم نبوی کے ہوتے ہوئے حضرت ابوبکر کا کیا فرض تھا یا ان کو کیا جائز تھا؟ کہ سیدہ کو خوش کرنے کیلئے حدیث رمول کو پس پشت ڈال دیتے۔ ہمارے خیال میں کوئی مسلمان بہنیں کر

جواب نصبر ؟: يبال ہم ال امر كى وضاحت بھى كرديں كه شيعه كها كرتے ہيں كه حضور عَلِائِلا نے فرمایا ہے۔ جس نے فاطمہ كو ایذا دى اس نے جھے ایذا دى۔ ہم كہتے ہيں یہ بات حق ہے۔ گرسوال یہ ہے كہ ایذا كا مفہوم كیا ہے۔ كیا اگر كوئی شخص حدیث پر عمل كر بے تو اس سے سیدہ كو حقیقتا ایذا بہتے سكتی ہے؟ اگر نہیں اور ہر گر نہیں تو اگر بالفرض سیدہ ابو بكر پر ناراض ہوئى ہوں تو سیدہ كو حقیقتا ایذا بہتے سكتی ہے الر بالفرض سیدہ ابو بكر را الفرن مول تو صرف حدیث یہ ان كا فعل تھا۔ حضرت ابو بكر را الفرن ان كو ہر گر ناراض نہیں كیا۔ انہوں نے تو صرف حدیث ساكراس پر عمل كیا تھا۔ اور اس سے حقیقتا سیدہ كو ایذا نہیں ہو سكتی۔ لہذا اس وعید میں حضرت ابو بكر كو را خل نہیں كیا جاسكا۔

جواب نمبر ؟: اگر شیعه حفرات اس پر اصرار کریں کہ ہم تمہاری بات نہیں مائے ،
سیدہ ضرور حفرت صدیق اکبر رہائی نیز بر ناراض ہوئی تھیں اور فاطمۃ رہی نیائے سے حضور کو ایذا پہنچی ہے تو
ہم کہیں گے ذرا سنجل کر بات سیجے۔ اگر شیعوں کے ہاں ایذا کا بھی مفہوم ہے تو حفرت علی بھی اس
الزام سے نہیں نے سکتے۔ اور وہ یوں کہ کتب شیعہ سے اظہر من الشمس ہے کہ سیدہ فاطمہ حضرت علی
سے ناراض ہو جایا کرتی تھیں۔ اور اتن سخت ناراض ہوتی تھیں کہ شدت غضب میں آپ کو برا بھلا
کہہ دیتی تھیں۔ (معاذ اللہ)

جبیها که حقرت علی دافتی سے ماہر ہے که حضرت علی دافتی سے طاہر ہے که حضرت علی دافتی سے سیدہ کوکوئی ایذا کی جبی تو وہ ناراض ہوئی تھیں۔ حتی کہ سیدہ نے موت کی خواہش کی اس روایت میں حضرت فاطمہ ذافتی نے حضرت علی دافتی کے رویہ سے غضب ناک ہوکر فرمایا: کاش! کہ ہیں ای فرات سے قبل مرجکی ہوتی۔ حق الیقین کی فارس عہارت مندرجہ ذیل'' کاش پیش ازیں ذات وخواری مردہ بودم'' (حق الیقین از ملا باقر مجلی میں ۱۳۳۲مطبور تہران ۱۳۳۳)

#### ایک شبه اوراس کاجواب

اگر شیعہ بیہ کہیں کہ حضرت علی والٹنؤ و فاطمہ والٹنؤ کی شکر رہی اور ناراضگی اگر ہوئی ہوگی تو وہ عارضی ہوئی تھی عارضی ہوئی تھی جیسے میاں بیوی میں بعض او قات ہوجایا کرتی ہے۔

- (۱) اس کاجواب اولا تو ہے ہے کہ آپ نے تسلیم کرلیا کہ عارضی ناراضگی حقیقی ایذا پر مشتمل نہیں ہوتی ہے۔ تو نتیجہ یہ نکلا کہ جو شخص حضرت فاطمہ والنظی کو حقیقی طور پر ایذا پہنچائے وہ حضور اکرم مضور کی ہے۔ تو نتیجہ کے والد ایجے نے والا ہے۔ اور یہ بات واضح ہے کہ حدیث پر عمل کر کے سیدہ کو حقیقی ایذا حقیقی ایذا نہیں پہنچی اور حضرت ابو بکر صدیق والنظی نے حدیث پر عمل کر کے سیدہ کو حقیقی ایذا نہیں پہنچائی تو نتیجہ نکلا کہ سیدہ کو حضرت صدیق اکبر والنظی سے حقیقی طور پر ناراض نہیں ہوئیں بککہ ایسے ہی عارضی طور پر ناراض تھیں جسے حضرت علی سے ہوجایا کرتی تھیں
- (۲) دوسرا جواب میہ کہ جیسے عارضی طور پر سیدہ حضرت علی سے ناراض ہوجاتی تھیں اور پھرخوش بھی ہوجاتی تھیں تو اسی طرح حضرت ابو بکر سے بھی سیدہ عارضی طور پر اس وفت ناراض ہوگئی تھیں تو اسی طرح حضرت ابو بکر سے بھی سیدہ عارضی طور پر اس وفت ناراض ہوگئی محورت تھیں گر بعد میں راضی ہوگئیں۔جیسا کہ ہم کتب شیعہ سے ثابت کریں گے تو الی صورت میں آپ کون ہیں جو حضرت ابو بکر سے راضی نہ ہوں؟ اور ان پر زبان طعن دراز کریں؟
- (٣) جواب نمبرتین میں "من اغضبها" صدیث کا شان ارشاد خود حضرت علی طالخیو بین وہ اس طرح کہ ایک مرتبہ حضرت علی مرتضی نے ابوجہل کی لڑکی سے شادی کا ارادہ کیا اور نکاح کا پیغام بھی دے دیا۔ حضرت علی مرتضی کے اس فعل سے سیدہ کو اس قدر نا گواری ہوئی کہ آپ روتی ہوئی حضور اکرم مطابقی کی خدمت میں حاضر ہوئیں۔ اس موقع پر حضور عیالی اے جو خطبہ دیا اس کے الفاظ یہ ہیں۔

الا ان فاطمة بضعة منى يؤذيني ما اذا ها ويريبني ما ارابها فمن اغضبها

خبردار! بینک فاطمہ میرا فکڑا ہے جو اسے اذیت پہنچائے گا اس نے مجھے اذیت پہنچائی پہنچائی

قارئین کرام! بیہ ہے روایت اغطاب جس کی بنا پر شیعہ حضرات حضرت صدیق اکبر طالفیٰ پر نازبان طعن دراز کرتے ہیں۔ لیکن اس روایت کو اگر کوئی خارجی لے اڑے تو زمین و آسان کے قالبے ملاکرسیدناعلی الرتضلی پرمندرجہ ذیل الزامات قائم کرسکتا ہے بلکہ کردیتا ہے۔

(۱) حضرت علی نے ایک ایسے شخص کی لڑکی سے نکاح کرنے کا ارادہ کیا جو حضور اکرم منظیکی کا برترین دشمن اور اسلام کا بدترین خانف تھا۔

- (۲) حضرت علی کی زوجیت میں دنیا کی عورتوں کے سردار سیدہ فاطمۃ الزہرا تھین کیکن اس کے بادجود انہوں نے ابوجہل کی لڑکی کو بیغام نکاح دیے۔
- (۳) حضرت علی کے اس فعل سے حضور سرور کا نئات ﷺ کو کیسا صدمہ پہنچا ہوگا؟ اس کا اندازہ وہی کرسکتا ہے۔جبکا داماد دوسری شادی کرنے کا ارادہ کریے۔
- (۳) حضرت علی کے اس فعل سے سیدہ کو جو صدمہ پہنچا اس کا اندازہ بھی وہی عورت کرسکتی ہے جس کا شوہر دوسری شادی کڑنے کی فکر میں ہو۔

جس طرح خارجیول کے الزامات سے حصرت علی بری ہیں اس طرح شیعوں کے الزامات سے حصرت صدیق اکبر دالیے بری ہیں۔ (ماخوذاز باغ فدک از سیدمحوداحمہ رضوی)

حضرت فاطمه طالعينا نے حضرت ابوبكر طالعين

## کے فیصلہ پرراضی ہوکرخدا کو گواہ بنایا۔

شیعوں کی کتاب حجاج السالکین میں مروایت ہے:

ان ابابكر لمارأى ان فاطمة انقبضت عنه وهجرته ولم تتكلم بعد ذالك في امر فلك كبر ذالك عندة فاراد استرضائها فاتا ها وقال لها صدقت يا بنت رسول الله عنوية يقسمها فيعطى الفقراء والمساكين وابن السبيل بعد ان يعطى منها قوتكم والصانعين بها فقالت افعل فيها كما كان ابي رسول الله عني منها فقال ذالك الله على ان افعل فيها ماكان يفعل ابوك الله عني ان افعل فيها ماكان يفعل ابوك فقالت والله لتفعلن فقال والله لا فعلن فقالت اللهم اشهد فرضيت بذالك فقالت والله لتفعل عليه و كان ابو بكر يعطيهم منها قوتهم ويقسم الباتي فيعطى الفقراء والمساكين وابن السبيل

ابوبكر طالتين خيور ديكما كرحضرت فاطمه طالخيا ان سے تنك ول ہوگئ بيں اور انبيس جيور ديا ہے اور ان سے اسكے بعد فدك كے معاملہ ميں بات نہيں كى توبيہ بات نہيں كى توبيہ بات اسكے بعد فدك كے معاملہ ميں بات نہيں كى توبيہ بات اس برگرال گذرى آپ نے انكوراضى كرنے كا ارادہ كيا۔ وہ آپكے پاس

آئے اور کہا'ا ہے بنت رسول! تیرے دعویٰ میں سچائی ہے لیکن میں نے دیکھا کہ
رسول اللہ میں ہیں ہولکہ کی جائیداد سے تمہارا خرج اور کام کرنے والوں کی اجرت
دینے کے بعد باتی آمدنی کو فقراء اور مساکین اور مسافروں میں بائٹے تھے۔ اس
پر حضرت فاطمہ رفائی نے فرمایا الیہ ہی سیجئے میرے والد رسول اللہ میں ہوئی کیا
کرتے تھے۔ اس پر حضرت ابو بحر رفائی نے فرمایا خدا کی قتم! میں ضرور ایسا ہی
کروں گا۔ حضرت فاطمہ نے کہا اے اللہ! تو گواہ رہ اس فیصلہ پر وہ راضی
ہوگئیں اور اس پر عہد لے لیا' حضرت ابو بحر رفائین فدک کی آمدنی سے ان کا خرج
دے کر باتی آمدنی فقراء و مساکین اور مسافروں میں تقسیم کرتے رہے۔
ہوگئی افرائی نے شرح نیج البلاغہ میں یوں روایت نقل کی ہے:

انه لما سمع كلاهما حمد الله و اثنى وصلى على رسوله ثمر قال يا خيرة النسآء ابنه خير الاباء والله ماعدوت رأى رسول الله و لا عملت الا بامرة قد قلت مابلغت واغلظت فاهجرت فغفر الله لنا ولك

اما بعد! فقد دفعت الات رسول الله ودابته الى على واما ماسوى ذلك فانى سمعت رسول الله يقول انا معاشر الانبياء لانورث نهباً ولا فضةً ولا ارضاً ولا عقاراً ولا داراً ولكنا نورث الايمان والحكمة والعلم والسنة وعلمت بما امرنى ونصحت فقالت فقالت ان رسول الله عن الله الله عن الله على الله في الله في الله باللك فجاء على ابن ابى طالب و امر ايمن فشهدا لها بذالك فجاء عمر ابن الخطاب وعبدالرحمن ابن عوف فشهدا ان رسول الله كان يقسمها فقال ابوبكر صدقت يا ابنة رسول الله وصدق على وصدقت ام ايمن وصدق عمر وصدق عبدالرحمن وذالك ان لك ما لابيك كان رسول الله ياخذ من فدك قوتكم ويقسم الباقى ويحمل فى سبيل الله ولك على الله ان اصنع بها كما كان ياخذ غلتها فيدفع اليهم منها مايكفيهم ثم فعلت الخلفاء بعدة كذالك الى ان ولى معاوية فاقطع مروان ثلثها بعد الحس ثم خصت فى خلافته ونداولها اولادة الى ان انتهت الى ثان انتهت الى

عمر ابن عبدالعزيز فردها في خلافته على اولاد فاطمد

(شرح نج البلاغدلا بن مشيم بجراني مطبوعه طهران ج ٣٥)

حضرت ابوبكر و النيئة نے جب سيدہ كاكلام سنا تو الله كى حمد و ثنا بيان كى اور رسول الله ير درود بھيجا كي كھر كہا۔ اے عورتوں بيں سے افضل! اور افضل باپ كى بينى! بيں نے رسول الله بيٹ الله كى رائے سے تجاوز نہيں كيا۔ اور بيں نے ان ہى كے تھم پر عمل كيا۔ اور بيں نے ان ہى كے تھم پر عمل كيا۔ آپ نے گفتگو كى اور بات بر هادى اور تن اور ناراضكى كى۔ اب الله آپ كو بھى اور جميں بھى معاف كرے۔

اما بعد: میں نے رسول اللہ مطابق کے جھیار اور سواری کا جانور علی کو دے دیا ہے۔ لیکن ان کے سواجو کچھ ہے اس میں نے رسول الله مطاعظیم کو یہ کہتے سامیکہ ہم انبیاء کی جماعت نہ سونے کی میراث دیتے ہیں' نہ جاندی کی' نہ زمین کی' نہ کھیتی کی' نه مکان کی۔ ہم میراث دیتے ہیں۔ ایمان۔ حکمت۔علم اور سنت کی۔ اور میں نے ای پر من کیا جو مجھے تھم کیا تھا اور میں نے نیک نیتی سے معاملہ کیا ہے۔ توسيده نے كہا كہ مجھے رسول الله مطابقة لمنے فدك هبه كيا ہوا ہے۔حضرت ابوبكر والنفيظ نے كہا كواه كون ہے؟ تو حضرت على والفيظ اور حضرت ام ايمن نے آكر گواہی دی مجرحضرت عمر بن خطاب اور عبدالرحمٰن بن عوف آئے تو انہوں نے گوائی دی که رسول الله مطاعید فلک کونفشیم فرماتے تھے۔ تو ابو بکرنے کہا اے رسول الله كى بيني إنو نے سے كہا۔ اور على اور ام ايمن نے بھى سے كہا اور عمر اور عبدالرحمٰن بن عوف نے بھی سے کہا: یعنی انہیں جھٹلاتا نہیں۔ اسکا تصفیہ یوں ہے كه جو تيريوالد كيلئة تفاوى تيرك لئے بئ رسول الله مطاع قادك ميل سعة تمهارا گذاره رکھ لیتے تھے۔ اور باقی کونشیم کردیتے بتھے اور اس میں سے اللہ کے راستہ میں اٹھا دیتے تھے اور میں تیرے لئے اللہ کی قتم کھاتا ہوں کے فدک میں وہی كرونكا جورسول الله كرت تقداس يرحضرت فاطمه والفيئاراضي موكئي اوران سے اس يمل كرنے كا عهد ليا تھا۔

حضرت ابو بكرصد بق طالفيَّة فدك كى بيدوار لينته منط اور جتنا ابل بيت كاخرج موتا تقا ان كے

آپاں بھیج دیتے تھے۔ پھر ابو بکر رہائیڈ کے بعد اور خلفاء نے بھی اس پرعمل کیا یہاں تک کہ امیر معاویہ کی حکومت کا زمانہ آیا تو امام حسن کی وفات کے بعد مروان نے فدک کے ایک ثلث کو اپنی جا گیر بنا لیا' پھر اپنی خلافت کے زمانہ میں اپنے لئے خاص کرلیا۔ اور مروان کی اولا د کے پاس رہا یہاں تک کہ عمر بن عبدالعزیز کے پاس بہنچا تو انہوں نے اپنی خلافت کے عہد میں فدک کو اولا د فاطمہ پر والین کردیا۔

## حضرت فاطمه والثينا حضرت عمر والثنائ سيمحى راضي تفيس

ابن ابی الحدید نے لکھا ہے کہ حضرت فاطمہ والفجئا حضرت عمر والفیئ سے بھی راضی ہو گئیں

فمشى اليها ابوبكر بعد ذالك وشفع لعمر وطلب اليها فرضيت عنه

( ابن ابي الحديد شج البلاغه ج٢ ٢ مطبوعه طهران )

## فدك كے معاملہ میں حضرت علی طالعین نے رسول الله طلط الله علی افتداء کی

شيعه عالم ملا با قرمجلس ن علل والشرائع كے حواله سے لكھا ہے:

عن ابراهيم الكرخى قال سألت ابا عبدالله عَلِيْتِهِ لاى علة ترك امير المومنين عَلِيْتِهِ الله عِلْيَاتِهُمْ الله المُعْتَمَةُمُ الله الله عَلَيْتِهُمُ الله عَلَيْتُهُمُ اللهُ عَلَيْتُ اللهُ عَلِيْتُ اللهُ عَلَيْتُ اللهُ اللهُ عَلَيْتُ عَلَيْتُ اللهُ عَلَيْتُ عَلَيْتُ اللهُ عَلَيْتُ عَلَيْتُ عَلَيْتُ اللهُ اللهُ عَلَيْتُ عَلَيْتُ اللّهُ عَلَيْتُ اللهُ عَلَيْتُ اللهُ عَلَيْتُ اللهُ عَلَيْتُ اللهُ عَلَيْتُ اللهُ عَلَيْتُ عَلَيْتُ اللهُ عَلَيْتُ اللهُ عَلَيْتُ اللهُ عَلَيْتُ عَلَيْتُ عَلَيْتُ عَل

( بحارالانوارج ۸ص ۲ ۱۳ مطبوعه تهران )

ابرائیم کرفی سے مروی ہے کہ میں نے الم ابوعبداللہ علیدِمالیہ بوجھا کہ حضرت علی طالعی جسور دیا؟ تو آب نے فرمایا:
علی طالعی جسور دیا؟ تو آب نے والی ہو گئے تو فدک کو کیوں جسور دیا؟ تو آب نے فرمایا:
رسول اللہ مضطح لے کی اقتداء میں ایسا کیا۔

# 

## حضرت صدیق اکبرنے اپنی تمام جائیداد

#### حضرت فاطمه ظائفنا كوبيش كردي

شیعوں کی کتاب حق الیقین میں فدک کے سلسلہ میں بیان کیا گیا ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق طالقین نے حضرت فاطمہ طالعین سے مخاطب ہوتے ہوئے فرمایا:

که اموال واثقال خود را از تو مضائقه نسی کنیم آنچه خواهی مگر توسیده امست پدر خودی وشهره طیبه برانے فرزندان خود انکار فضل تو کسے نسی توال کرد حکم تونا قدا سست درمال من امادر مال مسلمانال مظالفت پدر تونمی کرد

میں اپنے اموال اور سامان کو تجھ سے در لیخ نہیں رکھتا جو چاہواس سے لے لوتو اپنے والد کی امت کی سردار ہے اور ما پنے فرزندوں کیلئے بطور پاک درخت کے ہے تہاری بزرگ کا کوئی شخص ہنکار نہیں کر سکتا۔ میرے مال میں آپکا تھم نافذ ہے کین مسلمانوں کے مال میں تہارے والد یعنی رسول اللہ مطابقی کے فرمان کیخلاف نہیں کرسکتا۔

بخاری شریف میں ہے کہ حضرت علی طالفتے نے بیہ با تیں س کرفر مایا: انا قد عرفنا یا ابا بکر فضیلتك (بخاری باب مناقب قرابة رسول الله ج۲)

یعنی اے ابوبر! را اللہ مم نے آ کی فضیلت کو اچھی طرح جان لیا ہے۔

حضرت ابوبكر صديق طالفي كواسيخ رشته دارول

كى بنسبت آل محراسي نيكى كرنازياده محبوب تقا

حضرت ابوبكرصديق طالفي حضرت ابوبكرصديق

والذی نفسی بیده لقرابة رسول الله من الله من قرابتی والذی نفسی بیده لقرابتی (بخاری باب ترابت رسول الله عن توانیت (بخاری باب قرابة رسول الله عن ا سم ہے اس ذات کی جسلے ہاتھ میں میری جان ہے بقینا رسول اللہ مطابق ہے اسم ہے اس ذاروں سے نیک سلوک کرنے و شدہ داروں سے نیک سلوک کرنے کے رشتہ داروں سے نیک سلوک کرنے سے زیادہ محبوب ہے۔

#### ابل بيت ميں رسول الله طفي الله كالحاظ ركھو

حضرت عبداللدابن عمر نے فرمایا: که حضرت ابو بکرصد این رظائفی نے فرمایا کرتے تھے:

ارقبوا محمداً مضفیقی اهل بیته (بخاری اینا)

لعن ما میں سند کی در میں میں کا در میں میں این میں میں این میں میں کا در ملی در کھی

لعنی اہل ہیت محمد منطق کی معاملہ میں ان کا لحاظ محوظ رکھو۔ معاملہ میں ان کے معاملہ میں ان کا لحاظ محوظ رکھو۔

# حضرت فاطمه والثيناكي خدمت كبلت بهيجا

تاریخ اور میرت کی کابول میں لکھا ہے کہ جب حضرت فاطمہ فالی بیار ہوگئی تو حضرت صدیق اکبر والی ہور خدمت کیلئے بھیجا جو صدیق اکبر والی ہوا کہ کیڑے اپنی بیوی اساء بنت عمیس والی کا کو ان کی تمار داری ہور خدمت کیلئے بھیجا جو حضرت فاطمہ والی کا کی وفات تک خدمت کرتی رہیں۔سیدہ کو خیال ہوا کہ کیڑے سے ورتوں کے جنازہ کا ستر اچھی طرح سے نہیں ہوتا تو حضرت ابو بکر صدیق والی کی بیوی اساء بنت عمیس والی کی منازہ کا ستر اچھی طرح سے نہیں ہوتا تو حضرت ابو بکر صدیق والی کی بیوی اساء بنت عمیس والی کی منازہ کا ستر اچھی طرح سے نہیں ہوتا تو حضرت ابول نے بجرت کے ایام میں حبشہ میں دیکھی تھی۔ نے گہوارا بنانے کی رائے دی اور کہا بیصورت انہوں نے بجرت کے ایام میں حبشہ میں دیکھی تھی۔ سیدہ کی خوا ہش پر حضرت اساء نے لکڑیاں باندھ کر گہوارہ بنایا اور اسے سیدہ کو دکھلایا جس پر سیدہ بہت خوش ہوئیں اور فرمایا:

سترتمونی ستر کھ الله (بخارالانوار: ۲۰۰۰)

آپ نے میراستر کیا اللہ تعالیٰ تمہاراستر کرے۔
سیدہ طالتہ کی وفات کے وفت صرف
حضرت صدیق اکبر طالتہ کی بیوی پاس تھی

ملا باقر مجلسی شیعہ کی روایات کے مطابق سیدہ کی وفات کے بعد حضرت علی والفیز مھر میں

موجود نہ تھے۔ صرف حضرت اساء بنت عمیس حضرت صدیق اکبری بیوی آپ کے پاس تھیں۔ اس نے ہی وفات کی اطلاع حضرات حسنین کریمین کو دی اور انہی کے ذریعے اس کی اطلاع حضرت علی کو بھجوائی۔ (بحار الانوار: ج۵۳)

حضرت على طالفيه أور حضرت صديق طالفيه

## کی بیوی اساء نے سیدہ کوئسل دیا

حفرت سیدہ فاطمہ ڈاٹھ کے وصیت کی کہ حفرت علی ڈاٹٹیؤ کے ساتھ حفرت اساء بھی میرے عسل میں شریک رہے۔(بحارالانوارج۵ص۵۳)

شیعہ کی کتاب اعلام الوری باعلام المعدی کے صفحہ ۱۵۸ پر حضرت قاطمنہ ڈیا گھٹا کے آخری کمحات اور تدفین کا ذکران الفاظ میں ہے:

روی انها توفیت لثالث من جمادی الاعرة احدی عشرة من الهجرة وبقیت بعد النبی خمسة و تسعین یوماً گروی اربعة اشهر و تولی امیر المؤمنین غسلهااسماء بنت عمیس وانها قالت اوصت فاطمة ان لا یغسلها اذا ماتت الا ان وعلی فغسلتها انا وعلی وصلی علیها امیر المومنین والحسن والحسین انا وعلی فغسلتها انا وعلی وصلی علیها امیر المومنین والحسن والحسین وعمار ومقداد وعقیل والزبیر وابوند و سلمان و بریبة ونفر من بنی هاشمر فی جوف اللیل و دفنها علی امیر المؤمنین سراً بوصیة منها فی ذالك یعنی حضرت فاطمه فرایش آ تخضرت می می وفات کے پچانوے روز یا چار ماه بعد بحادی الافره الد می فوت ہوئیں۔ امیر الموشین علی فرایش نظرت نظرت اور اسماء فرایش کے علاوه بعد بحادی الافره الد می فوت ہوئی کی دائیس علی فرایش وضرت می علاوہ کوئی عشل نہ دے۔ آپ پر حضرت علی فرایش حضرت دیر حضرت ابوذر حضرت کی فرایش حضرت بریدة وی شرت مقداد حضرت عقیل حضرت زیر حضرت ابوذر حضرت مالی حضرت بریدة وی شرت مقداد حضرت عقیل حضرت زیر حضرت ابوذر حضرت مالی حضرت بریدة وی شرت علی داشتی کوفاموثی اور سلمان حضرت علی فرایش کوفاموثی اور حضرت علی فرایش کوفی کوفاموثی اور حضرت علی فرایش کوفاموثی و کوفا

حضرت على طالغير في سيده فاطمه طالع كعسل

### حضرت صديق اكبرطالفيك كى بيوى اساء سيدلوايا

سیدہ فاطمہ کی وفات کی اطلاع ملنے پر حضرت علی ڈاٹٹنڈ گھر آئے تو انہوں نے حضرت اساء ہی سے عسل دلوایا:

ثم قال على عَلِيْتِهِ السماء بنت عميس غسليها و حنطيها و كغنيها (بحار الانوارج٥ص٥٥)

> حصرت علی علیای نے اساء والی کے اساء والی ہے کہا اساء! تو ہی سیدہ کو مسل دے اس برجنوط والدے اور اسے کفن بہنا دے۔

> > شیعه کی معتبر کتاب (کشف النمه ص ۱۳۹) میں ہے:

"ثم قال على يا اسماء و غسليها وحنطيها وكفنيها" قال فغشلوها وكفنوها وحنطوها وحنطوها وحنطوها وحنطوها وحنطوها وصلوا عليها ليلاً ودفنوا بالبقيع وماتت بعد العصر قال ابن بابويه جاء هذا الخبر هكذا والصحيح عندى انها دفنت في بيتها فلها زاد بنو امية في المسجد صارت في المسجد

پھر حضرت علی و النفیز نے حضرت اساء بنت عمیس رضی اللہ عنہا زوجہ ابو بکر صدیق و النفیز کو فرمایا کہ فاطمہ کو عسل دو کفن بہناؤ منوط کرو اور پھر رات کے وقت جنازہ پڑھا گیا اور وہ بقیع میں مدفون ہوئیں انقال عصر کے بعد ہوا تھا۔ ابن بابویہ کہتے ہیں کہ خبر یونمی آئی ہے اور میر بے نزدیک درست یہ ہے کہ وہ اپنی مجد میں وفن ہوئیں اور جب بنوامیہ نے مسجد کی توسیع کی تو آپ کا وفن حدود مسجد میں شامل ہوگیا۔

قارئین کرام! شیعہ کتب سے فدکورہ حوالہ جات سے روز روش کی طرح ظاہر ہے کہ حضرت اللہ مالے کہ حضرت علی مالے کے کا م سیدہ فاطمۃ الزہرا خالی کو کسل حنوط اور کفن دینا بیسب کام حضرت علی مالے کے کام سے حضرت

## 

اساء بنت عمیس زوجہ محترم سیدنا صدیق اکبر والنیؤنے تن تنہا انجام دیئے اور حضرت علی والنیؤ کے متعلق جن روایات میں سیدہ کو خسل دینے کا ذکر ہے۔ اس کا مطلب معاونت ہے جیسے پانی وغیرہ اور کفن وغیرہ لا دینا۔

### بيغلط هے كه حضرت سيده فاظمه طالعينا كى وفات كاصرف چندافرادكوعلم ہوا

اہل بیت کی محبت کے جھوٹے مدعیوں کی طرف سے بیا نسانہ بھی گھڑا گیا کہ حضرت سیدہ کی وفات کا بہت کم لوگوں کو علم ہوا اور سیدہ فاطمہ زلیجہ کی وصبت کے مطابق حضرت علی زلیجہ نے ان کی وفات کی بہت کم لوگوں کو علم ہوا اور شیدہ فاطمہ زلیجہ کی وصبت کے مطابق حضرت علی زلیجہ نے ان کی وفات کی اطلاع نہ کی اور خفیہ طور پر رات کی تاریکی میں دفن کر کے قبر کی جگہ برابر کر دی۔

جلاء العيون اردوتر جمه ص ١٢٧ جا ميس ملا با قرمجلسي شيعي لكھتے ہيں:

"جناب امیر علیالی نے گرد قبر جناب فاطمہ سات قبریں اور بنا نمیں اس لئے کہ نہ جانیں کہ قبر جناب فاطمہ سات قبریں اور بنا نمیں اس لئے کہ قبر جناب فاطمہ مشتبہ ہوجائے اور بروایت دیگر جائی فاطمہ کو زمین کے ساتھ ہموار کردیا۔ کہ علامت قبر نہ فاظمہ مشتبہ ہوجائے اور بروایت دیگر قبر جنائی فاطمہ کو زمین کے ساتھ ہموار کردیا۔ کہ علامت قبر نہ فاظمہ معلوم ہو۔ بیاس لئے تھا کہ منافقین واشقیائے امت قبر آنخضرت کو نہ جان سکیس اور قبر پر جا کر نماز جنازہ نہ پڑھ سکیس اور خیال قبر کھودنے کا دل میں نہ لائیں۔

جلاء العیون میں ہے جب بی خبر سیدہ کی وفات کی مدینہ میں منتشر ہوئی سب مرد وعورت رونے رونے گے اور آ واز ہائے جیخ وبکا خانہ ہائے مدینہ سے بلند ہوئیں۔ اور سب مرد وعورت خانہ امیر المؤمنین کی طرف دوڑے۔ زنان بنی ہاشم جناب فاطمہ ذائج کا کھر میں جمع ہوئیں نزد یک تھا کہ ہائے ہیون سے مدینہ میں زلزلہ آ جائے۔ تمام لوگ تعزیت کیلئے آتے تھے۔

پر لکھتے ہیں:

لوگ جمع تھے اور منتظر تھے کہ جنازہ باہر آئے۔ پس الاؤر رہ الفیز باہر تشریف لائے اور فرمایا:
جنازہ کے باہر آئے میں ابھی تو وقت ہے۔ یہ ن کرلوگ متفرق ہوکر چلے گئے جب پہر رات آئی
اور سب لوگ سو گئے جنازہ کو باہر لائے اور جناب امیر علیائیم وحسنین علیائیم و محار ومقداد و عمل وزبیر
وابوذر مسلمان و بریدہ اور ایک گروہ بی ہاشم اور خواص آنخضرت نے نماز جنازہ اداکی۔

(جلاء العيون ج اص ٢٢٤)

حضرت عباس عم رسول مضطح کا حضرت علی رٹائٹؤ کو پیغام' انہوں نے فرمایا غم بیاری حبیبہ ول نور دیدہ رسول خدا اور میری نور دیدہ نے مجھے اندو ہناک کر دیا۔ اور گمان یہ ہے وہ قبل میرے اپنے والدرسول خدا سے ملحق ہوگئی اور آنخضرت ان کیلئے بہترین منازل بہشت اور درجات آخرت عطا کریں گے اور مقرب بارگاہ الہی کرینگے اور عطا ہائے بزرگ بخشیں گے۔ جب یہ وقت آئے مہاجرین وانصار کو جمع کرنا تاکہ سب جنازہ پر حاضر ہونے اور نماز جنازہ پڑھنے کا ثواب حاصل کریں اور یہ بات باعث زینت دین ہے۔ (جلاء العیون ص ۲۸۸)

عقل وخرد اس بات کوتنگیم نہیں کرتی ہے خضور علیاتیا کی بیٹی کی وفات ہو اور وفات بھی اچا کک نہ ہوطو بل علالت کے بعد ہواور لوگوں کو پند نہ چلے۔ اور جنازہ میں شرکت نہ کریں۔ صرف چند اشخاص نماز جنازہ پڑھیں ہیں سب با تیں دشمنان اسلام بہود یوں اور دشمنان صحابہ کی اڑائی ہوئی ایس۔ اور ان کی اس قدر تشہیر کی گئی ہے کہ عوام بلکہ خواص نے بھی ان کو حقیقت سمجھ لیا ، جبکہ حقیقت وہ ہو کہ جو کہ جلاء العیون کی نہ کورہ بالا عبارت سے ظاہر ہوئی ہے کہ سیدہ کی وفات پر اہل مدینہ پر قیامت ٹوٹ پڑی اور صحابہ کرام جنازہ کے انظار میں بیٹھے رہے اور انہوں نے نماز جنازہ اوا کی۔ موسکتا ہے چند افراد اس مغالطہ میں رہے ہوں کہ نماز جنازہ کی اور خول سکے ہوں کی نماز جنازہ اوا کی باتی سب ہوسکتا ہے چند افراد اس مغالطہ میں رہے ہوں کہ نماز جنازہ کو اور خول سکے ہوں کی نماز جنازہ اوا کی باتی سب محابہ کرام بے خبر رہے۔ تاریخ اسلام کا سب سے بڑا جھوٹ ہے جس کو پروپیگنڈ اکے ذریعہ صحیح صحابہ کرام بے خبر رہے۔ تاریخ اسلام کا سب سے بڑا جھوٹ ہے جس کو پروپیگنڈ اکے ذریعہ صحیح صحابہ کرام بے خبر رہے۔ تاریخ اسلام کا سب سے بڑا جھوٹ ہے جس کو پروپیگنڈ اکے ذریعہ صحیح صحابہ کرام بے خبر رہے۔ تاریخ اسلام کا سب سے بڑا جھوٹ ہے جس کو پروپیگنڈ اکے ذریعہ صحیح صحابہ کرام کی کوشش کی گئی ہے۔

حضرت صديق اكبرطالفي سيده فاطمه طالفها

## کی بیار بری کیلئے ان کے گھر تشریف لے گئے

حضرت ابوبکرصدیق و الفیزنے جب سیدہ کیلئے گہوارہ بنانے کی خبرسی تو وہ سیدہ کے گھر آئے اور کہا ' یہ گہوارہ بنانے کی خبرسی تو وہ سیدہ کے گھر آئے اور کہا ' یہ گہوارہ کیوں بنایا گیا ہے؟ تو حضرت اساء والفیزانے واقعہ سنایا کہ سیدہ والفیزانے اس کی وصیت کی ہے تو آپ خاموش ہو مجے۔

(استعاب: ص ٢٤ ك واسد الغابي ١٢٨ مرقاه شرح مفكوة آخر)

ملا باقر مجلسی شیعه عالم نے بحار الانوار میں نقل کیا ہے:

استأذنا ابوبكر وعمر في مرضها ليعوداها فأذنت لهما الدخول

( بحار الاتوارج ٨ص ١٣٥)

حضرت الوبكر والتنائظ اور حضرت عمر والتناؤل نے سیدہ کی بیاری میں ان کے ہاں جاکر اندر آنے کی اجازت طلب کی تاکہ ان کی عیادت کریں تو حضرت فاطمہ والتناؤل اندر آنے کی اجازت طلب کی تاکہ ان کی عیادت کریں تو حضرت فاطمہ والتناؤل نے دونوں کو اندر آنے کی آجازت دے دی۔ بحار الانوار میں ہی جعفر بن محمد سے مردی ہے:

فأذنت لهما فدخلا عليهما فسلما فردت ( بحار الاتوار: ٢٨٥ ٨١٠)

اوروه اندر داخل ہوئے اور دونوں نے سلام کہا سیدہ نے سلام کا جواب دیا۔

طبقات کی بعض روایات میں ہے کہ حضرت ابو برصدیق داللہ نے حضرت فاطمہ زالی کی

عیادت کی جس سے حضرت فاطمہ رہا تھا بہت خوش ہوئیں۔(طبقات ابن سعدم کا)

ال سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرات شیخین والی مرتبہ ہیں بلکہ کی مرتبہ سیدہ کی عیادت اللہ کا مرتبہ سیدہ کی عیادت اللہ کیلئے گئے مجھی استھے اور بھی علیحدہ علیحدہ۔

حضرت سيده عاكشه صديقه والنبئ حضرت سيده فاطمة الزبراط النائن

كى بيار برسى كيلية ان كركهر كنين

شیعه مصنف ملابا قر مجلسی رقمطراز بین - " نصرت عائشه ذاینهٔ کلی سیده کی بیار پرس کیلئے تشریف لائیں - (بحار الانوار:ج۵ص۵۵)

حضرت فاطمه طالعینا کی نماز جنازه حضرت ابوبرصدیق طالعی نے پڑھائی

شیعہ عالم ملا باقر مجلس نے بحار الانوار میں نقل کیا ہے۔ قاضی القضاۃ نے المغنی میں لکھا ہے: بانه روی ان ابابکر هو الذی صلی علیٰ فاطمة و کبر اربعاً وهذا احد ما استدل به کثیر من الفقهاء فی التکبیر علی المیت

( بحار الانوارس ٨ص٢٢)

کہ روایت کیا گیا ہے حضرت ابو بکر ڈگاٹھڈ ہی وہ شخص تنے جنہوں نے حضرت

فاطمہ ڈلٹھٹٹا کی نماز جنازہ پڑھائی اور چار تکبیریں کہیں اور یہ امر بھی ان دلیلوں
میں سے ایک ہے جو فقہاء نے میت پر چار تکبریں کہنے پر پیش کی ہے۔
صوفیاء کی کتب سے جن کے سلسلے ائمہ الل بیت سے چلتے ہیں۔ اس کی مزید تائید ہوتی
ہے۔سید محمد نور بخش بانی سلسلہ نور بخشیہ (۵۹ مے ۸۹۲س) نے لکھا ہے:

فلما حضرت جنا زتها بالبقيع قال ابوبكر طَّالَّتُرُّتَقَدَم يَاعلَى انت احق بصلوتها فقال على كرم الله وجهه والله لتصلينها فتقدم ابوبكر صلَّى ها (مُشجرالاولياء ص٥٢)

جب حضرت فاطمہ ولی کہا جنازہ بقیع میں حاضر ہوا تو حضرت ابو بکر ولی کھڑے نے حضرت علی کرم اللہ وجہہ سے فرمایا کہ اے علی! ولی کھڑے آپ آگے ہوکر انکی نماز جنازہ پڑھا کیں مصرت علی نے فرمایا: اللہ کی فتم! آپ ضرور ان کی نماز جنازہ پڑھا کیں گے۔ چنانچہ حضرت ابو بکر صدیق ولیٹو آگے ہوئے اور انہوں نے حضرت فاطمہ ولی کھڑے کی نماز جنازہ پڑھائی۔

كنز العمال ميں جعفر بن محمد كى ايك حديث مروى ہے:

عن جعفر ابن محمدٍ عن ابيه قال ماتث فاطمة بنت النبي الني المناء ابويكرٍ و عمر ليصلوا فقال ابويكرٍ لعلى ابن ابي طالب تقدم فقال ماكنت لاتقدم وانت خليفة رسول الله المنه في المنتقدم ابويكرٍ فصلى عليها (كنز العمال ٢٠ كتاب الفعاكل ١٠٥٠)

جعفر بن محمد نے اپنے باپ سے روایت کیا ہے کہ جب حضرت فاطمہ فرالنہ بنا بنت بی مطبع کی ایک ان بنازہ بنازہ بن مطبع کی مطبع کی مطبع کی میں میں میں کہ آپ آ گے ہو جا کیں تو انہوں نے کہا میں آ کے ہیں ہوں گا' اس حالت میں کہ آپ خلیفہ رسول اللہ موجود ہیں بھر حضرت ابو بحر والنی آ کے ہوئے ادر انہوں نے حضرت فاطمہ والنی کی نماز جنازہ پر حائی۔

# 

امام بیہی نے سنن کبری میں لکھا ہے کہ حضرت علی مڈاٹٹنؤ نے حضرت ابو بکر مثالثنؤ کے باز و پکڑ کرانہیں آ گے کیا اور انہوں نے نماز جنازہ پڑھالی۔(سنن کبریٰ جس کتاب ابنا ئزص ۲۹)

## حضرت صديق اكبرطالين قرآن كي نظر مين

قرآن مجید میں کھ آیتیں تو وہ ہیں جن میں بالعموم صحابہ کرام یا مہاجرین وانصار کی مدح کی گئی ہے ان آیات کے عموم میں حضرت صدیق اکبر دلائٹیئ کا داخل ہونا بقینی ہے۔ اور کھ آیتیں وہ جن میں خلفائے راشدین کی خلافت اور ان کے فضائل کا تذکرہ ہے۔ ان آیات کے بھی اولین مصداق حضرت صدیق اکبر دلائٹیئے ہیں۔ گران دونوں قتم کی آیتوں کے علاوہ کچھ ایسی آیتیں بھی ہیں مصداق حضرت صدیق اکبر دلائٹیئے ہیں۔ گران دونوں قتم کی آیتوں کے علاوہ کھا ایسی مقام پر اس تیسری جن میں خصوصیت کے ساتھ حضرت صدیق اکبر دلائٹیئے کے فضائل کا بیان ہے اس مقام پر اس تیسری قتم کی چند آیتوں کا حوالہ دیا جاتا ہے۔

(۱) آیت نماز: جس میں حضرت صدیق اکبر کی ہجرت میں رفافت کا ذکراور اس پر مخضر بحث سابق اوراق میں گذر چکی ہے۔

(۲) آیت قبال: مرتدین سورة مائده آیت نمبر۵۳ ہے جس میں حضرت صدیق اکبر دائیڈ اور
ان کے فرمانبرداروں کو اللہ تعالی نے اپنامحوب و محت فرمایا که وہ مسلمانوں پرزم اور کافروں
پر سخت اور راہ خدا میں جہاد کرتے ہیں۔ اور طامت کرنے والوں کی طامت سے نہیں ڈرتے
یہ آیت بھی مفسرین نے لکھا ہے کہ حضرت صدیق اکبر دائیڈ کی شان میں نازل ہوئی۔
سے وسیحنبھا الاتھی الذی یوتی مالہ یعز کی (ایل:۱۷/۱۷)
اور بچایا جائے گا دوز خ کی آگ سے وہ برامقی جو اپنا مال خرج کرتا ہے تاکہ

ب سرین کا اتفاق ہے کہ بیر آیت حضرت صدیق اکبر مٹاٹائیے کی شان میں نازل ہوئی جب کہ انہوں نے اپنا مال راہ حق میں خرج کر دیا اور پے در پے سات غلاموں کو جومسلمان ہونے کے سبب

ستائے جاتے خرید کر آزاد کیا۔

الله تعالى نے اس آیت میں حضرت صدیق طافی کو اتلی بین بردا پر بیز گار فرمایا اور ایک دوسری آیت میں ہے:

ان اكرمكم عندالله انقاكم (العجرات: ٣٩/١٣)

بیٹک اللہ کے نزدیکتم میں زیادہ عزت والا وہ ہے جو زیادہ پر ہیز گار ہے۔ دونوں آیتوں کے ملانے سے صاف نتیجہ نکلتا ہے کہ اللہ کے نزدیک صدیق اکبر کی زندگی تمام صحابہ سے زیادہ تقویٰ والی ہے۔

> ۳- ولا یاتل اولوالفضل منکو اور جولوگتم میں صاحب فضل اور

و السعة ان يوتوا اولى القربي(النور: ۲۲/۲۲)

صاحب وسعت ہیں وہ اس بات کی شم نہ کھا کیں کہ رشتہ داروں کو پچھ خرج نہ دیں گے۔

با تفاقی مفسرین یہ آیت بھی حضرت صدیق اکبر رفائن کے حق میں نازل ہوئی جب کہ حضرت ام المونین عائشہ صدیقہ رفائن پر تہمت لگائی گئے۔ اور قر آن شریف میں ان کی پاک نازل ہوئی۔ تو حضرت صدیق اکبر رفائن نے حضرت مسطح رفائن کی ۔ اور قر آن شریف میں ان کی پاک نازل ہوئی۔ تو مشرت صدیق اکبر رفائن نے حضرت مسطح رفائن کو جو ان کے قرابت دار سے اور اس تہمت میں شریک سے خرج دینا موقوف کردیا اور اس سے پہلے ان کوخرج دیا کرتے تھے۔ آیت نازل ہونے کے بعد حضرت صدیق اکبر رفائن نے پھران کے ساتھ اس طرح کا سلوک شروع کر دیا۔ اس آیت میں اللہ تعالی نے آپ کو بزرگی والا فرمایا ہے۔

## صديق اكبررسول الله عضي عليه كى نظر مين

حضرت ابوسعید خدری نی کریم مضطح است کرتے ہیں کہ آپ نے فر مایا:

الن من امن الناس علی من صحبته وماله ابابکر ولو کنت متخذا خلیلاً لا

تخذت ابابکر خلیلا ولکن اخوة الا سلام ومودته ولا تبقین فی المسجد

خوخة الاخوخة ابی بکر-(صحبحین)

بینک سب سے زیادہ اپنی رفاقت اور اپنے مال سے مجھ پر احسان کر نیوالے ابوبکر ہیں۔ اور اگر میں اللہ کے سواکسی کو اپنا ظیل بناتا تو ابوبکر کو بناتا کین ان سے اسلام کی اخوت ومحبت ہے۔ مسجد میں سوا ابوبکر کے اور کسی کی کھڑ کی باتی نہ رکھی جائے۔

# سوائے ابو بکر رفالٹن کے ہم نے سب کے احسان کا بدلہ اتار دیا

٢- عن ابى هريرة قال قال رسول الله يضي أما لا حي عندنا يدالا وقد كافيناه ماخلا ابوبكر فان عندنا يداً يكافيه الله بها يوم القيامة و مانفعنى مال احد قط مانفعنى مال ابى بكر (ترزئ محكوة بابمناقب بي كر معلوة بابمناقب بي من مرضح حضرت ابو بريرة سے روايت ہے كر رسول الله يضي الم اليا احمان تما جسوائے ابوبكر كے كيونكه ابوبكر كا ايا احمان تما جس كا بدله خود الله تعالى قيامت كے ون دے گا كى كے مال نے جمعے اتنا فائده نبيل كا بدله خود الله تعالى قيامت كے ون دے گا كى كے مال نے جمعے اتنا فائده نبيل بينيايا جتنا كه ابوبكر كے مال نے بہنيايا ہے۔

#### صاحب نماز اور صاحب حوض

حضرت عبدالله ابن عمر ولي المست روايت عب كهرسول الله مطفيكا في حضرت ابوبكر والنفظ كور

فرمایا:

انت صاحبی فی الغار وصاحبی علی الحوض (تندی ومعوره) سرے عار اور حوض کے ساتھی ہیں۔

#### قربانیوں میں سب سے آگے

حضرت عمر را النا کے اس اللہ سے کہ رسول اللہ سے کہ اس کے ہمیں تھم دیا کہ خدا کی راہ میں مال دیں۔ اتفا قا میرے پاس بہت سا مال تھا تو میں نے کہا اگر کسی دن سبقت لے جانا ممکن ہے تو آج کے دن میں ابو بحر رفح النونئی پر سبقت لے جاؤں گا۔ حضرت عمر نے کہا کہ میں نصف مال حضور مطابقہ کے باس لایا۔ حضور مطابقہ نے فرمایا کہ اپنے گھر کیلئے کیا رکھا۔ عرض کیا اس کی مثل (آدھا) اور حضرت ابو بحر سب مال جو ان کے پاس تھا حضور علیائی کی خدمت میں لے آئے حضور علیائی ان حضور علیائی نے بعد بین ہے اس کی مثل (سول چھوڑ بوچھا۔ اپنے اہل وعیال کیلئے کیا رکھا، حضرت ابو بحر نے عرض کیا۔ ان کیلئے اللہ اور اسکا رسول چھوڑ آیا بہوں مضرت عمر فرماتے ہیں۔ میں نے کہا میں ابو بحر دی النا کی سبقت نہیں لے جا بھوں گا۔



#### امت پرسب سے زیادہ مہربان

حضرت الس والفيئ سے روايت ب فرماتے ہيں رسول الله مضاع الله على قرمايا:

ارحم امتى بامتى ابويكر (ترمذي)

میری امت میں سب سے زیادہ میری امت پرمہربان ابو بکر ہیں۔

## صديق اكبر والتفيئ برنان حضرت على والتفيئ

امت میں سب سے افضل واکرم حضرت ابو بکرصدیق ہیں۔

حضرت علی و النفز سے مروی ہے کہ فرمایا اللہ کے نزدیک اس امت میں سے سب مخلوق سے معزز اور ایکے درجوں میں سب سے بڑھ کر رسول اللہ مطابق ہے بعد حضرت ابو بکر و النفز ہیں اس معزز اور ایکے درجوں میں سب سے بڑھ کر رسول اللہ مطابق ہے بعد حضرت ابو بکر و النفز ہیں اس کے کہ انہوں نے رسول اللہ مطابق ہے بعد قرآن کو جمع کیا اور خدا کے دین کو قائم کیا اور اسکے ساتھ بی وہ قدیم بالایمان اور کی سبقتوں و فضائل کے مالک بھی ہیں۔

(كنزالعمال ج٢ص ١٩٣٩ كتاب الفعائل)

## ابوبكركى مخالفت سے مجھے اپنے رب سے شرم آتی ہے

حضرت على والنفية فرمايا:

انی لاستحیی من ربی ان اخالف ابابکر

(كنز العمال ج٢ كتاب الفصائل ص١١٣)

مجھے اپنے رب سے شرم آتی ہے کہ میں ابو بکر طالفیٰ کی کسی معاملہ میں مخالفت کروں۔

ميرى محبت اور ابوبكر وعمر خالفينا كالغض

كسى مومن كے دل میں جمع نہیں ہوسكتے

حضرت ابو جحیفة ہے روایت ہے کہ میں حضرت علی امیر المومنین دلی نیز کے پاس آپ کے گھر

كيا اور ميس نے عرض كيا اے رسول الله منظ يَعَيَّم كے بعد بہترين انسان إتو آپ نے فرمايا:

ابوبکر و عمر یا اباجحیفة لا یجمع حبی و بغض ابی بکر وعمر فی قلب مؤمن ولا یجمع بغضی وحب ابی بکر وعمر فی قلب مومن۔

(كنزالعمال ج٧كتاب الفظائل)

تو آب نے فرمایا: اے ابو جیفہ! کھیر جامیں تجھے بناؤں کہ رسول اللہ مطابقہ اسے ابو جیفہ اسلامی اللہ مطابقہ اسلامی انسان ہے؟ وہ ابو بکر اور عمر رفای کھیا ہیں۔اے ابو جیفہ! میری محبت اور ابو بکر وعمر رفای کھیا ہیں۔ وہ ابو بکر وعمر رفای کھیا کا بغض مومن کے دل میں جمع نہیں ہوسکتے ہیں اور نہ میری وشمنی اور ابو بکر وعمر رفای کھیت مومن کے دل میں جمع ہوسکتے ہیں۔

#### مدایت کے امام اور اسلام کے سردار

جعفر بن محمد نے اپنے والد سے روایت کیا ہے ایک شخص نے حصرت علی والنیز سے کہا ہم نے سا ہے آپ اپنے خطبہ میں فرقار ہے تنجے:

اللهم اصلحنا بما اصلحت به الخلفاء الراشدين المهديين فنن هم فاغرو رقت عيناة فقال هم حبيبائي ابوبكر وعمر اماما الهدى وشيخا الاسلام و رجلا قريش المقتدى بهما بعد رسول الله بطي أمن اقتدى بهما عصم ومن اتبع اثارهما هدى إلى صراط مستقيم ومن تمسك بهما فهو من حزب الله (تاريخ الخلفاء مراد)

اے اللہ! تو ای طرح ہماری اصلاح کر دے جس طرح تو نے خلفائے راشدین مہدیین کی اصلاح کی تھی وہ کون ہیں؟ اس پر حضرت علی ہائین کی آئین کی آئین کی اصلاح کی تھی وہ کون ہیں؟ اس پر حضرت علی ہائین کی آئین کی اس بہ پڑے اور فرمایا: میرے دو پیارے دوست ابو بکر وعمر رائین ہیں جو ہدایت کے دوام م تنے اور اسلام کے دوسر دار تنے ۔ اور قریش کے ایسے دوآ دی تنے جن کی رسول اللہ مطابق کے بعد اقتداء کی گئی۔ جس نے ان دونوں کی بیروی کی وہ بچالیا میا اور جوان کے تعشی قدم پر چلے وہ صراط متعلیم کی طرف ہدایت یا گیا اور جس نے ان دونوں سے مسک کیا وہ اللہ کی جماعت

-4-

#### ابوبكر وعمر رسول الله ططيعين كى سنت وسيرت

## یمل کرتے ہوئے دنیا سے تشریف لے گئے

قبض رسول الله مِشْوَقِهُمْ واستخلف ابوبكر رحمه الله فعمل بعمله وسار بسيرته حتى قبضه الله عزوجل على ذالك ثم استخلف عمر رحمه الله فعمل بعملهماوسار بسيرهما حتى قبضه الله عزوجل على ذالك

(تاریخ عمر بن الخطاب لا بن جوزی ۲۱۲)

حضرت صديق و فاروق والغيم المعن كربيوالول برائمه

#### اہل بیت کی شدید نازاضگی اور ان سے براً ت کا اعلان

حضرت جار والمنظمة من والمنت من وه فرمات بن كه مجمد سن من من الله عنها ولون المناسلة على المنظمة المناسلة المناسلة المناسلة والمناسلة المناسلة والمناسلة وال

الله تعالىٰ بدمائهم لانالتنى شفاعة محمدٍ ﷺ ان لم اكن استغفر لهما واترحم عليهما ان اعداء الله لغافلون عنهما۔

(حلية الاولياء لا بي نعيم)

اے جار! مجھے یہ بات پینی ہے کہ عراق میں کچھ لوگ ہماری محبت کا دعویٰ کرتے ہیں اور حضرت الوبکر وعمر واللہ الله کی تو ہیں کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ میں نے انہیں ایسا کرنے کا حکم دیا ہے ان کو یہ بات پہنچادو کہ میں اللہ تعالیٰ کے حضور ان سے بیزار ہوں۔ مجھے اس خدا کی تشم جس کے قضہ میں مجھے محمد کی جان ہے! اگر میں حاکم ہوتا تو ان کو قتل کرکے اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرتا مجھے محمد مطابح کی شفاعت نہ پہنچ اگر میں ان دونوں کیلئے استغفار نہ کروں اور ان کیلئے رحمت کی دعا نہ کروں خدا کے دعمن ان دونوں (ابو بکر وعمر والی کیا کے مرتبہ سے بے خبر دعا نہ کروں خدا کے دعمن ان دونوں (ابو بکر وعمر والی کیا کے مرتبہ سے بے خبر ہیں۔

#### ہمیں ہمارے فی سے نہ بروحاو

عن على ابن الحسين قال يا معشر اهل العراق يا معشر اهل الكوفة احبونا حب الاسلام ولا ترفعونا فوق حقنا

(حلية الاولياء لا في تعيم)

علی بن حسین واقع کی امام زین العابدین مین میندست روایت ہے کہ آپ نے فرمایا: اے عراق والو! اے کوفہ والو! ہم سے اسلام کی محبت کی وجہ سے محبت رکھو اور ہمیں ہمارے حق سے زیادہ اونجانہ کرو۔

حضرت ابوبكر صديق وعمر فاروق والأثني

كامقام حضرت على مرتضى والثينؤ كي نظر مين

حضرت علی طالع کے ان خطوط میں جو آپ نے حضرت معاویہ بڑا تینے کو لکھے جو نیج البلاغہ میں درج ہیں اس کے شارعین نے حضرت ابو بکروعمر ہڑا تھیا کے بارے میں حضرت علی مرات کی رہے ارت

رج کی ہے۔

ولعمرى عن مكانهما منالاسلام لعظيم وان المصاب بهما لجرح في الاسلام شديد فرحمهما الله وجز اهما باحسن ما عملا

(شرح نهج البلاغة لا بن حديدشيعي ج ٢ص ٢١٩)

مجھے اپنی زندگی کی قتم ہے کہ دونوں ابو بکر وعمر وظافہ نا کا مرتبہ اسلام میں ضرور عظمت والا ہے اور ان دونوں کی وفات سے اسلام کوسخت زخم پہنچا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان دونوں پر رحم کر ہے اور ان ہے اور ان کے عمل کی اچھی جزا دے۔

دونوں پر رحم کر ہے اور انہیں ان کے عمل کی اچھی جزا دے۔

نہج البلاغة میں یہ بھی لکھا ہے۔ للہ بلا دفلان اور بعض شخوں میں ہے:

لله در فلان فلقد قوم الاود ودادى العمد واقام السنة وخلف البدعة نهب نقى الثوب قليل العيب واصاب خيرها وسبق شرهاادى الله طاعته واتقاة بحقه رحل وتركهم في طرق متشعبة لا يهتدى فيه الضال ويستيقن المهتدى - (نج البلاغة م١٨١ مطوعة تهران)

فلال کی حکومت کیا ہی اچھی تھی یا فلال پر خدا انعام کرے اس نے بھی کوسیدھا کیا اور جوت کو چھے اور سنت کو قائم کیا اور بدعت کو چھے ڈالا وہ پا کدامن چلا گیا۔ وہ بے عیب تھا۔ اس نے خلافت کا بہتر حصہ پایا اور اس کے شر سے پہلے ہی اس دنیا سے رخصت ہو گیا۔ اس نے خدا کی پوری بندگی کی اور اس کے تقویٰ کا حق اوا کر دیا اور ایسے حال میں دنیا سے رحلت کر گیا کہ لوگوں کو چے در نیچ راہوں میں چھوڑ گیا، جن میں گراہ آ دمی راستہ نہیں پاتا اور راہ پانے والے کو تھے در نیچ راہوں میں چھوڑ گیا، جن میں گراہ آ دمی راستہ نہیں پاتا اور راہ پانے والے کو تھے در نیچ راہوں میں چھوڑ گیا، جن میں گراہ آ دمی راستہ نہیں پاتا اور راہ پانے والے کو تھیں نہیں ہوتا۔

اگر چہ بعض شارعین نہج البلاغہ نے لکھا ہے کہ اس جگہ حضرت علی رائٹین کی مراد فلال سے حضرت ابو بکر والٹین ہیں مگر بعض نے لکھا ہے کہ عمر والٹین مراد ہیں۔ اصل عبارت للد بلاد عمر تھی۔ مصنف نہج البلاغہ نے للہ بلا دفلال لکھ کرنام کو چھیا دیا۔ حضرت علی والٹین نے نام لے کرصاف اور غیر مہم کلام کی تھی۔

خطبہ شقشقیہ جو بھے البلاغہ میں شامل ہے جمہور محدثین اور علماء رجال کی رائے یہ ہے کہ اس

میں تحریف کی گئی ہے۔ اس کے مصنف نے اپنے خیالات کو حضرت علی ڈائٹی کی زبان سے ادا کیا ہے۔ نیج البلاغہ میں سے بعض حصے علی ڈاٹٹی کے ہیں گراکٹر رضی و مرتضی دوشیعہ عالموں کے حذف تحریف البلاغہ میں سے بعض مقامات پر انہوں تحریف قذیم و تا خیز اخفاء و ابہام بے ربطی اور بناوٹ سے خالی نہیں ہیں۔ بعض مقامات پر انہوں نے این اور اپنے اور اپنے زمانہ کے خیالات کو عمر بی زبان میں ڈھال کر حضرت علی ڈاٹٹی سے منسوب کیا ہے۔ اور در حقیقت وہ علی ڈاٹٹی کا کلام نہیں ہے اور نہ آپ ایسا گھٹیا کلام کر سکتے تھے۔ منہان النہ النویۃ میں نیج البلاغہ پر تفصیل سے بات کرتے ہوئے لکھا علامہ ابن تیمیہ نے منہان النہ النویۃ میں نیج البلاغہ پر تفصیل سے بات کرتے ہوئے لکھا

اکثر الخطب التی ینقلها صاحب نهج البلاغة کذب علیوعلی اجل واعلی قدراً من ان یتکلم ولکن هؤلاء وضعوا اکاذیب وظنوا انه مدج فلا هی صدق ولاهی مدح (منهاج النبح ۱۸۹۳)

صاحب نج البلاغہ نے جو خطبے نقل کئے ہیں اکثر حضرت علی والٹیؤ پرجھوٹ ہیں حضرت علی الٹیؤ کرجھوٹ ہیں حضرت علی والٹیؤ کی ذات اس سے ارفع واعلی ہے کہ لیک قتم کا کلام کرتے جو اس کتاب میں ہے۔ لیکن ان الوگوں نے جھوٹ کے طومار وضع کر ڈالے اور سمجھا کہ بیران (علی والٹیؤ) کی مدح ہے مگر نہ بیر با تیں ہی نہ مدح ہیں۔
تبی ہیں نہ مدح ہیں۔

اس طرح علی بن الحسین الرضی المتعلم کے تحت علامہ ذہبی نے میدان الاعتدال فی نقد الدجال میں لکھا ہے کہ جو شخص نج البلغة کا مطالعہ کرے گا اسے یقین ہوگا کہ علی دائش پر جھوٹ با عدها الدجال میں لکھا ہے کہ جو شخص نج البلغة کا مطالعہ کرے گا اسے یقین ہوگا کہ علی داروں پر گھٹیا کلام کیا ہے کیونکہ اس میں اشیاء رقیقہ اور تناقض ہے جھزت ابو بکر وعمر دائی جیسے سرداروں پر گھٹیا کلام کیا ہے۔ گالیاں اور الی عبارتیں موجود ہیں کہ جسے قریش صحابہ دی آئی اور ان کے بعد کے متاخرین کی زبان اور افکار سے کچھ بھی واقفیت ہو وہ اس نتیجہ پر پہنچ گا کہ اس کا اکثر حصہ باطل ہے۔

(ميزان الاعتدال ج٢ص٢٢٢مري)

الله تعالیٰ نے اپنے تصل و کرم اور اپنے حبیب پاک مطابق کے صدیقے میری اس تقیر محنت اور تعالیٰ نے اور جارے متعلقین اور معاونین کیلئے اور تعارے متعلقین اور معاونین کیلئے اور تعارے متعلقین اور معاونین کیلئے ذریعی کے فرائس کے فرائس کے فرائس کے معلوں میں کا خاتمہ بالخیر ہواور ہماری بقیہ زیم کی اخلاص کے ساتھ اعمال صالحہ کرنے اور دین کی خدمت میں تمام ہو۔

(107) [107] [107] [107] [107] [107] [107] [107] [107] [107] [107] [107] [107] [107] [107] [107] [107] [107] [107] [107] [107] [107] [107] [107] [107] [107] [107] [107] [107] [107] [107] [107] [107] [107] [107] [107] [107] [107] [107] [107] [107] [107] [107] [107] [107] [107] [107] [107] [107] [107] [107] [107] [107] [107] [107] [107] [107] [107] [107] [107] [107] [107] [107] [107] [107] [107] [107] [107] [107] [107] [107] [107] [107] [107] [107] [107] [107] [107] [107] [107] [107] [107] [107] [107] [107] [107] [107] [107] [107] [107] [107] [107] [107] [107] [107] [107] [107] [107] [107] [107] [107] [107] [107] [107] [107] [107] [107] [107] [107] [107] [107] [107] [107] [107] [107] [107] [107] [107] [107] [107] [107] [107] [107] [107] [107] [107] [107] [107] [107] [107] [107] [107] [107] [107] [107] [107] [107] [107] [107] [107] [107] [107] [107] [107] [107] [107] [107] [107] [107] [107] [107] [107] [107] [107] [107] [107] [107] [107] [107] [107] [107] [107] [107] [107] [107] [107] [107] [107] [107] [107] [107] [107] [107] [107] [107] [107] [107] [107] [107] [107] [107] [107] [107] [107] [107] [107] [107] [107] [107] [107] [107] [107] [107] [107] [107] [107] [107] [107] [107] [107] [107] [107] [107] [107] [107] [107] [107] [107] [107] [107] [107] [107] [107] [107] [107] [107] [107] [107] [107] [107] [107] [107] [107] [107] [107] [107] [107] [107] [107] [107] [107] [107] [107] [107] [107] [107] [107] [107] [107] [107] [107] [107] [107] [107] [107] [107] [107] [107] [107] [107] [107] [107] [107] [107] [107] [107] [107] [107] [107] [107] [107] [107] [107] [107] [107] [107] [107] [107] [107] [107] [107] [107] [107] [107] [107] [107] [107] [107] [107] [107] [107] [107] [107] [107] [107] [107] [107] [107] [107] [107] [107] [107] [107] [107] [107] [107] [107] [107] [107] [107] [107] [107] [107] [107] [107] [107] [107] [107] [107] [107] [107] [107] [107] [107] [107] [107] [107] [107] [107] [107] [107] [107] [107] [107] [107] [107] [107] [107] [107] [107] [107] [107] [107] [107] [107] [107] [107] [107] [107] [107] [107]

ربنا توفنا مسلمين والحقنا بالصالحين غير خزايا ولا مفتونين واجعلنا من اوليا نك الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون

مرتب

على احمه سنديلوي

صدر مدرس جامعہ جماعتہ حیات القرآن پاپڑ منڈی لاہور ساجمادی الثانیہ ۱۳۵۵ھ مطابق ۸نومبر ۱۹۹۳ء برمنگل بعد ازنماز عشاء بونے آٹھ بجشام مقام اخوان المؤمنین پاکستان ۱۹۵۰راوی روڈ نزد پیرکی لاہور









## فتوي

امام المسنت وامير ملت عارف بالله قبله پيرسيد جماعت على شاه محدث على بورسيدال ويشالله المام المسنت وامير ملت عارف بالله قبله بيرسيد جماعت على شاه ميشيد كافتوى

حضرت صدیق اکبراور فاروق اعظم مخافجاً پر حضرت علی دانشی کو فضیلت دینے اور حضرت سیدنا معاویہ رٹائٹی کو برا کہنے والے امام کے پیچیے نماز جائز نہیں۔

الجواب بعون الثواب خامدا ومصليا و مسلمار

اہلست وجماعت کے مسلمات سے ہے کہ امیر المؤمنین سیدنا ابوبکر صدیق اور سیدنا عمر فاروق رفی ہیں جانے ہیں علاء اہلست واکابرین نے تقری فاروق رفی ہیں جانے ہیں علاء اہلست واکابرین نے تقری فرمائی ہے کہ جومن علامات احل النة والجماعة تفضیل الشخین کی فضیلت مذکورہ کا مگر ہے وہ اہلست و جماعت ہرگر نہیں ہوسکا۔ مولی علی کرم اللہ تعالی اہلست و جماعت ہرگر نہیں ہوسکا۔ مولی علی کرم اللہ تعالی وجہہ کو ان سے افضل سیحنے والا بد ند بب اور مبتدع ہے جیسا کہ بحالرائق میں ہے شامی میں ہے کہ مبتدع کے بیچے ہر حال میں نماز کروہ ہے۔ فراوی رضویہ میں ہے "الصلوة علقهم تکرہ کو اهة شدیدة" تفضیلیوں کے بیچے نماز پڑھنی تخت کروہ ہے ایسے خص کو نماز میں امام بنانا گناہ ہے اس کو معن و ایک رہیں۔

نبی کریم مضطح کیا کے تمام صحابہ کرام ہدایت کے روشن مینار اور چیکتے ہوئے ستارے ہیں۔ تمام ہی بندر تن افضیلت کے مالک ہیں اور ان تمام کورضائے الہی حاصل ہے۔ کسی کی شان میں گستاخی اور طعن وتشنیج اپنے ایمان کوضائع کرنا ہے۔

سيم الرياض ميں ہے كہ جو محص آنحضرت مطابقة كے صحابہ كو برا كے اور كے كہ وہ مراہ تھے تو

المن کیا جائے۔ بالخصوص حضرت امیر معاویہ رہائی کو جو فاسق کے وہ خود بہت برا فاسق ہے بد مذہب ہے۔ بددین ہے ایسا شخص الل سنت و جماعت کے زمرے سے خارج ہے اس کا اہلسدت و جماعت کے ساتھ دور کا بھی واسط نہیں ہے۔ اس کا امام بنانا ناجائز ہے اسکے پیچھے اہلسدت و جماعت کی اقتداء قطعاً جائز نہیں۔اس کے پیچھے نماز بالکل نہیں ہوتی۔

والله تعالىٰ ورسوله اعلم بالصوابـ

حرره غلام رسول مفتی و مدرس مدرسه نقشبندیه جماعتیه علی بورشریف مدرسه فشبندیه جماعتیه علی بورشریف ضلع سیالکوٹ ۲۲ دیمبر ۱۹۷۱ء

> جواب ہمارے دین و فقہ کے عین مطابق ہے۔ اختر حسین جماعتی علی پور عفی عنهٔ (فضیلت سیدنا صدیق اکبر دلائے میں ۹ کا تا ۱۸۱۱، ازمفتی غلام سرور قادری) (ناشر مکتبہ فریدیہ ساہیوال)

محقق اسلام فاضل علامه مولاتا مفتی غلام رسول خلیفهٔ مجاز حضرت امیر ملت محدث علی پور منطقه کا فتوی ۔ منطقه کا فتوی ۔

(۱) جمع المست و جماعت کا اجماع وعقیدہ ہے کہ حضور نبی کریم مضح کہ مام صحابہ میں انبیاء و

رسل کے بعد تمام بنی آ دم سے حضرت ابو بکر صدیق دی افضل ہیں بھر حضرت عمر بھر دہ صحابہ
عثان بھر حضرت علی دی گئی ان کے بعد عشرہ مبشرہ بھر اہل بدر بھر اہل احد بھر وہ صحابہ
جنہوں نے صلح حدیبیہ میں آ مخضرت کے دست حق پرست پر اسلام کیلئے اپنی جانوں کو اللہ و

رسول کی اطاعت میں ثابت قدم رہنے کی بیعت کی تھی جسے بیعت رضوان کا نام دیا گیا ہے
جیسا کہ شرح فقد اکبر شرح عقائد اور شاہ فضل رسول قادری بدایونی نے المعتقد میں بھر اس

کے حاشیہ میں فاضل بر بلوی میں ہے کہ اس اجماع کا منکر و نوالف بدعتی اور اہلسدت

سے خارج ہے اس کی امامت مکروہ تحر بی ہے۔ (ملضا)

٣) حضرت اميرمعاويد والفيز حضور في كريم مطاعة كالمراكم الطاعة المراحي في ان كي شان من نازيا

کہنے والا اپنے ایمان کو نباہ کرتا ہے۔ اور ملعون ہے اگر چہدان سے خطاء اجتمادی ہوئی تاہم وہ ایک نواب کے مستحق ہیں اور ان کو برا کہنے والا اہلسنت سے خارج ہے اس کی امامت بھی ناجائز ہے۔ فقط

احقر العباد غلام رسول گو بر مدیر انوار الصوفیه قصور ۱۵\_۵/۵\_۲۵

الجواب صحيح والمجيب نجيح

فقيرمحرعبدالعزيز نقشبندى كوث غلام احرخال قصور

مجھے خدا ک قتم! جواب حق ہے۔

قاری حفیظ الرحمٰن جومبرے استاذ نے فرمایا: بلاشک صحیح ہے۔ احقر العباد سید طالب حسین شاہ تصور

يسعر الله الرحين الرحيم

كيا فرمات بين علماء وين مفتيان شرع متين اس مسئله مين كه

- (۱) حضرت علی ملائظ کوشیخین پرفضیلت دینے والے کے پیچے نماز ہوجاتی ہے یانہیں اور اسے امام بنانا درست ہے یانہیں؟
- (۲) حضرت معاویہ طالتی کو برا کہنے اور گالیاں دینے والے کے پیچھے نماز جائز ہے یا نہیں اور اس کی امت کا کیا تھم ہے؟ اس کی امامت کا کیا تھم ہے؟ بینوا و توجروا"

طالب جواب حافظ محمد اسحاق مخصیل وضلع و ہاڑی ڈاکخانہ خاص و ہاڑی بجگ نمبر 51W13"



#### الجواب الموافق للصواب:

(۱) بعداز انبیاء و مرسلین تمام مخلوقات النی انس وجن و ملک سے افضل سید تا صدیق اکبر کچرسید تا فاروق اعظم ' پھرسید نا عثان ذوالنورین ' پھر علی المرتضٰی شکائیم ہیں تو جوشخص حضرت سید تا علی دائیم ہیں تو جوشخص حضرت سید تا علی دائیم کو حضرت سید تا صدیق اکبراور حضرت سید تا فاروق اعظم دائیم کی خاتم اسلام مسل مراہ اور گراہی بھیلانے والا ہے ' ہرگز اہلسنت سے نہیں۔ اور اس کے بیجھے شیعہ ہے۔ ضال مضل محراہ اور گراہی بھیلانے والا ہے ' ہرگز اہلسنت سے نہیں۔ اور اس کے بیجھے نماز مکروہ تحریکی واجب الاعادہ ہے۔

فآوی خلاصہ 'فآوی عالمگیری 'بحرالرائق وغیرہ کتب کثیرہ میں ہے"ان فضل علیهما مناوی خلاصہ 'فآوی عالمگیری 'بحرالرائق وغیرہ کتب کثیرہ میں ہے 'المہتدی خارت علی دائیں کوشنین پرفضیات دینے والا بدعتی ہے۔ اور غیرہ المحقار وغیرہ میں ہے۔ اور الصلاۃ خلف المبتدع بحرہ بکل حال' بدعتی کے پیچھے نماز ہر حالت میں مکروہ (تحریمی) ہے۔ اور 'فقاوی رضویہ میں ہے بد فرہب کے پیچھے نماز مکروہ (تحریمی) ہے۔ لہٰذا ایسے شخص کو امام بنانا ہرگز حاکز نہیں۔

الله الله في اصحابي لا تتخدّوهم غرضاً من بعدى فين احبهم فبحبي احبهم الله ومن اذى الله ومن اذى الله ومن اذى

الله فيوشك ان يأ خاره

میرے صحابہ کے بارے میں اللہ سے ڈرو میرے بعد ان کو نشانہ نہ بنانا جو ان کو دوست رکھتا ہے اور جو ان سے دشمنی دوست رکھتا ہے اور جو ان سے دشمنی رکھتا ہے اور جو ان کو ایڈ ا دیتا ہے وہ برگ دیتا ہے وہ بلاشبہ اللہ تعالیٰ کو ایڈ ا دیتا ہے۔ اور جو اللہ کو ایڈ ا دیتا ہے عنقریب اللہ اسے بکڑے گا۔

اور فرمایا:

اذرائيتم الذين يسبون اصحابي فقولوا لعنة الله على شركم

(زنزی)

جب تم دیکھوکہ جومیرے اصحاب کوگالیاں دیتا ہے تو کہوتمہارے شر پر اللہ کی لعنت ہو۔

سب صحابہ کو (گالی دینا) خرام ہے۔ جبیبا کہ حضور اقدس مطابعہ کے فرمان سے ہی ظاہر ہے اور علامہ نو وی تحریر فرماتے ہیں:

واعلم ان سب الصحابة حرام فواحش المحرمات سواء منملابس الفتن منهم وغيرة لا نهم مجتهدون في تلك الحرب و متاولون وقال القاضي وسب احدهم من المعاصى الكبائر

آ گے فرماتے ہیں:

مذهبنا ومذهب جمهور انه يعزر ولايقتل وقال بعض المالكيه يقتل

(نووي ص ۱۳۱۰)

اور جمہور کا مذہب سے سے کہ اس کوتعزیر دی جائے گی۔ اور قل شدکیا جائے گا اور بعض

مالكيه نے فرمایا: كەلل كيا جائے گا۔

حضرت سیدنا علی طالعی طالعی طالعی طالعی الله عند اوران کے ساتھیوں کو اپنا مسلمان بھائی قرار دیا چنانچہ انہوں نے اپنے ایک گشتی مکتوب میں تحریر فرما کرمختلف بلادوامصار میں ارسال کیا جونج البلاغة مطبوعہ طہران ۲۰۰۳ میں ہے۔

#### آپ نے فرمایا:

ومن كتاب له عَيْرِسَا كتبه الى اهل الامصار القوم يقص فيه ما جرى بينه وبين اهل صفين وكان بدء امرنا انا التقينا القوم من اهل الشام والظاهر ان ربنا واحد ونبينا واحد ودعوتنا في الاسلام واحدة ولا نستزيدهم في الايمان بالله والتصديق برسوله ولايستزيد وننا الامر الا ما اختلفنا فيه من دم عثمان ونحن منه برآء

" حضرت ملی والنیز نے ایک مکتوب مختلف بلادوامصار میں بھیجا اس میں جنگ صفین کا واقعہ درج تھا کہ ہمارے معاملہ کی ابتدا یوں ہے کہ ہماری اور اہل شام کی آپس میں جنگ چیزگی اور یہ ظاہر ہے کہ ہم دونوں فریق کا ایک خدا اور ایک رسول ہے اور ہمارا اسلام میں بھی دعویٰ ایک رہا ہے۔ ہم ان سے دربارہ اعتقادات تو حید ورسالت کچھ زیادتی نہیں چاہتے اور نہ اس بارہ میں وہ ہم سے کچھ زیادتی کے طالب ہیں بات ایک ہی ہے۔ اختلاف صرف عثان والنیو کے متعلق تھا والانکہ ہم اس الزام سے بری ہیں۔"

حضرت سيدناعلى والنيئ كا يه متوب اس تنازعه كم متعلق صرت فيصله ب آب نے اس ميں بالتصريح تحرير فرمايا كه ہمارا اور اہل شام (حضرت معاويداور ان كروه) كا اسلام اور ايمان ك بارے ميں كوئى اختلاف اور جھر انہيں ہے۔ ہم ان كوتو حيد ورسالت ميں كامل الا يمان سجھتے ہيں اور وہ ہم كو بھى ايما ہى سجھتے ہيں۔ ہمارا اور ان كا صرف بيد اختلاف تھا كه انہوں نے اپنے خيال ميں حضرت عثمان والن كا فرمددار ہميں قرار ديا عالانكه ہم اس الزام سے بالكل برى الذمہ ہيں۔ اور شيعوں كى كتاب قرب الاسناد ميں ہے:

عن جعفر عن ابيه ال عليا عَلِياً إلى كان يقول لا هل حربه انا لم نقاتلهم عن

التكفير ولم نقاتلهم على النكير لنا ولكنا راينا انا على حق وراوا انهم على حق وراوا انهم على حق وراوا انهم على حق وراوا انهم على حق - ( قرب الامنادص ١٩٥٥م ملمومة تهران طبع جديد )

امام جعفر صادق والنيخ اپ والد بزرگوار سے روایت کرتے ہیں کہ حضرت علی کرم اللہ وجہدا پنے ساتھ اللہ وجہدا پنے ساتھ اللہ کے والوں کا اس انداز سے ذکر کرتے تھے کہ ہم نے ان سے اس وجہ سے الزائی نہیں کی کہ وہ ہمیں کا فر کہتے تھے اور نہ ہی ہم انہیں کا فر سے اس وجہ سے الزائی نہیں کی کہ وہ ہمیں کا فر کہتے تھے اور نہ ہی ہم انہیں کا فر قرار دے کراڑے۔ بلکہ ہوا یوں کہ انہوں نے خود کوحق پر جانا اور ہم نے اپنے قرار دے کراڑے۔ بلکہ ہوا یوں کہ انہوں نے خود کوحق پر ہوتے ہوئے اگرا گئے کفر آپ کوحق پر سمجھا۔ دونوں فریق حق کی خاطر اور حق پر ہوتے ہوئے اگرا گئے کفر واسلام کی جنگ رہی ۔

تفسیر قرطبی میں ہے:

قال الحارث الاعور سنل عن على بن ابى طالب طالب طالب القدوة عن قتال الها البغى من الهل الجمل وصفين مشركون هم قال لا من الشرك فروا فقيل البغى من الهل الجمل وصفين مشركون هم قال لا من الشرك فروا فقيل امنافقون؟ قال لا لان المنافقين لا يذكرون الله الا قليلا قبيل له فما حالهم قال اخواننا بغوا علينا ـ (ترطي ٢٢ص١٣١١ الجرات: انها المونون اخوة)

حارث اعور کہتے ہیں کہ حضرت علی بن ابی طالب رٹائٹؤے جنگ جمل اور جنگ صفین کے شرکاء کے بارے میں بو چھا گیا جنہوں نے ان کے خلاف بغاوت کی اور حضرت علی رٹائٹؤ انکے مقابل لشکروں کے کرتا دھرتا ہے۔ کیا وہ مشرک ہیں؟ فرمایا: نہیں وہ تو شرک سے دور نکل بھا گے ہیں (کیونکہ وہ حلقہ بگوش اسلام ہو چکے ہیں) پھر بوچھا گیا اچھا تو وہ منافق ہوں گے۔ فرمایا ہرگز نہیں کیونکہ منافقین تو اللہ کو بہت کم یاد کرتے ہیں اور دونوں جنگوں کے شرکاء کشرت سے اللہ کا ذکر کرتے ہیں) پھر بوچھا گیا گیا جا اگی کیا حالت ہے؟ فرمایا: ہمارے ہی بھائی کا ذکر کرتے ہیں) پھر بوچھا گیا 'پھر انکی کیا حالت ہے؟ فرمایا: ہمارے ہی بھائی ہیں۔ جنہوں نے ہماری اطاعت نہیں گی۔

مجمع الزوائد میں ہے:

وقال على رضى الله عنه قتلاى وقتلى معاوية فى الجنة رواه الطبرانى ورجاله وثقوا (مجمع الزوائد منع الفوائدج ٥ جزه ص ٣٥٠) حضرت علی و النفیز نے فرمایا: کہ میرے اور حضرت معاویہ و النفیز کے درمیان لڑائی میں قال کرنے والے اور شہید ہونے والے تمام جنتی ہیں۔ اس روایت کو امام طبرانی نے ذکر کیا اور اس کے تمام راویوں کو تقد کہا گیا۔

حضرت سیدنا معاوید طالفید پرلعن طعن اور برا کہنے والوں سے حضرت علی طالفید ناراض ہوئے

فرمايا:

وقد سمع قوماً من اصحابه يسبون اهل الشام ايام حربهم بصفين انى اكرة لكم ان تكونوا سبابين ولكنكم لو وصفتم اعمالهم وذكرتم حالهم كان اصوب في القول وابلغ في العذر وقلتم مكان سبكم اياهم-

اللهم احقن دماء نا ودماء هم واصلح ذات بیننا وبینهم واهدهم من ضلالتهم حتی یعرف الحق جهله ویرعوی عن الغی والعدو ان من لهج به" (نج اللانه خطبه ۲۰۱۳ مطبور بیردت)

جنگ صفین میں حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے اپنے چند آ دمیوں سے شامیوں کے بارے میں گالی سی تو فرمایا: میں تہمیں گالی دینے والاس کر بہت خفا ہوتا ہوں۔ کیا بہتر ہوتا کہتم گالی کی بجائے ان کے اجھے کام اور انکی خوبی کی حالت بیان کرتے اور تم گالی کی جگہ انکے لئے یہ کلمات کہتے۔

اے اللہ! ہمارے اور ان کے خون کو گرنے سے بچا اور ہمارے درمیان ملح وصفائی پیدا فرمادے اور آئیس گراہی سے ہدایت عطا فرما کیہاں تک کہ حق کو اس سے نا واقف جان لے۔ اور جھر الوخص جھر ہے اور باہمی نزاع سے باز رہے۔

امالی طوی شیعہ میں ہے۔ پیٹن ابوجعفر طوی نے حضرت علی مٹائٹیؤ کی وصایا کو جمع کیا جو آپ نے اپنے دوستوں کے لئے لکھیں ان میں ایک ریتھی:

واوصیکھ بالصلواۃ والزکوۃ والجھاد ،،،واوصیکھ باصحاب نبیکھ لا تسبوھھ (الامالی شخ طوی س ۳۹ ج دوم مطوعہ نجف اشرف الجزء الثامن عشر)
میں تہمیں نماز پڑھئے زکوۃ اوا کرنے اور جہاد کرنے کا حکم دیتا ہوں اور میں تہمیں اصحاب نبی کے بارے میں حکم دیتا ہوں کہ ان کوگالی نہ دو۔

حضور عَلَيْلِتَلِيم في ان دونول كروبول كومسلمان فرمايا:

عن ابی بکرة قال بینما النبی بیش الله لعله ان یصله به بین فئتین من المسلمین وقال ان ابنی هذا سید وان الله لعله ان یصله به بین فئتین من المسلمین عظمتین - (کشف الخمه فی معرفة الائمه فی اول ۱۳۵۵مطوع تریز تذکره امام من واثنی که الی بکره سے روایت ہے کہ حضور مشے کی تو آپ نے خطبہ ارشاد فرمانے کے دوران یکا یک حضرت امام من واثنی منبر پر چڑھ گئے تو آپ نے انہیں سینے سے لگایا اور فرمایا: میرا یہ بیٹا سید ہے اور اللہ اس کے ذریعہ مسلمانوں کے دو بردیگروہوں میں صلح میرا یہ بیٹا سید ہے اور اللہ اس کے ذریعہ مسلمانوں کے دو بردیگروہوں میں صلح کرائے گا۔

حضرات حسنین کریمین نے حضرت سیدنا معاویہ رٹائٹنؤ کے ہاتھ پر بیعت کی اور تادم آخراس پر قائم رہے چنانچے شیعوں کی کتاب رجال کشی میں مذکور ہے:

 کی اجازت دی اوران کیلئے خطیب مقرر کئے پھر کہا' اے حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ!
اٹھئے اور بیعت سیجئے وہ اٹھے اور بیعت کی' پھر اہام حسین بڑائیڈ کو کہا' آپ اٹھئے
اور بیعت سیجئے' وہ اٹھے اور بیعت کی' پھر قیس بڑائیڈ کو کہا' آپ بھی اٹھواور بیعت
کر لوتو اس نے امام حسین بڑائیڈ کی طرف دیکھا کہ آپ اس بارے میں بیعن کیا
اشارہ فرماتے ہیں تو امام حسین بڑائیڈ نے ارشاد فرمایا: قیس! امام حسن بڑائیڈ میرے
امام ہیں' ان کی بیعت کر لینے کے بعد ہمیں تر دونہیں ہونا چاہیے۔

حضرت امام حسن والنيئؤ نے حضرت سيدنا امير معاويہ والنيئؤ کی بيعت کو دنیا و مافيھا ہے افضل جانا۔شيعوں کی کتاب احتجاج طبری میں ہے:

عن حنان بن سديدٍ عن ابى سديدٍ عن ابيه عن ابى سعيد عقيصى قال لما صالح الحسن بن على بن ابى طالب معاوية بن ابى سفيان دخل عليه الناس فلامه بعضهم عليبيعته فقال عليات ويحكم ما تدرون ما عملت والله للذى عملت لشيعتى خير مما طلعت عليه الشمس او غربت الا تعلمون انى امامكم و مفترض الا طاعة عليكم واحد سيدى شباب اهل الجنة بنص من رسول الله عكى؟

(احتجاج طبری ج دوم م المطبوع نجف اشرف طبع جدید طبع قدیم م ۱۵۱ احتجاج الحن علی من انکر علیہ)
جب حضرت امام حسن والفیئو نے امیر معاویہ والفیئو سے سلح کر لی تو پچھلوگوں نے
آ کر انکے بیعت کر لینے پر ان کی ملامت کی تو' ان کے جواب میں امام حسن
والفیئو نے فرمایا تمہاری بربادی ہو'تم نہیں جانے میں نے جو پچھ کیا اللہ کی قشم! دنیا
وما فیما سے میر ہے شیعوں کے لئے بہتر ہے۔ کیا تم جانے نہیں ہو کہ میں تمہارا
امام ہوں اور تم پرمیری اطاعت لازم کردی گئی ہے اور میں جنت کے دوسرداروں
میں ایک ہوں جن کی سیادت کوحضور مطبق کی نے بطور نص بیان فرمایا'

اس ملح پرمسلمانوں نے جگہ جگہ خوشی منائی اور مسلمانوں میں عرصہ کی ہے امنی کے بعد یک جہتی پیدا ہوگئی۔ باہمی خونریزی سے مسلمانوں کو نجات ملی اور امن قائم ہوگیا۔ جہتی پیدا ہوگئی۔ باہمی خونریزی سے مسلمانوں کو نجات ملی اور امن قائم ہوگیا۔ \* ملا با قرمجلسی شیعی نے امام باقر میشانیہ کا بہ تول نقل کیا ہے۔

## والذى صنعة الحسن بن علي كأن خيراً لهذه الامة

( بحارالانوارج • اص ۱۲۴ بروایت کلینی جلاءالعیون ص ۳۲۵)

حضرت حسن بن علی مطالعی ہے جو پچھ کہا وہ اس امت کیلئے ہر اس شے سے بہتر ہے جس پرسورج طلوع ہوا۔

عام کتب سیر و تاریخ میں فدکور ہے کہ حضرات حسنین کریمین والفیخ اسیدنا معاویہ وفائن سے۔
وظا نف بھی رلیتے رہے ہیہ بھی اس بات پر دلیل ہے سیدنا معاویہ وفائن فالم و جابر حاکم نہیں تھے۔
بلکہ حلیم بردبار خلیفہ راشد تھے۔ جیسا کہ امام احمد رضا بر بلوی وشائلہ نے خلافت راشدہ کس کس کی خلافت کی تھی ؟ کے جواب میں فرمایا: ابو بکر صدیق عمر فاروق عثمان غنی مولاعلی امیر معاویہ عمر بن عبدالعزیز وی الفیخ کی خلافت واشدہ تھی اور اب سیدنا امام مہدی والفیخ کی خلافت فلافت راشدہ موگی۔ ( ملفوظات اعلی حدے مرتب مصلی رضا خان وی ایک ایک ایک مرتب مصلی رضا خان وی ایک ایک ایک ایک مرتب مصلی رضا خان وی ایک ایک ایک ایک مرتب مصلی رضا خان وی ایک ایک ایک ایک ایک ایک میں اور اب سیدنا امام مہدی والفیخ کی خلافت فلافت راشدہ ہوگی۔ ( ملفوظات اعلی حدے مرتب مصلی رضا خان وی ایک ایک ایک ایک ایک ایک میں اور اب سیدنا امام مہدی والفیخ کی اور اب ایک میں دارالتہائی اردو بازار کا بور)

بعض لوگ سیدنا معاویہ والنین سے بغض وعنادی وجہ سے امام حسن والنین پر رشوت لے لینے کا الزام بھی دیتے ہیں۔ (معاذ اللہ) ان لوگوں میں بعض سادات بھی داخل ہیں اور اپنا کردار ان کا یہ ہے ذکوۃ کا مال بھی کھانے سے دریغ نہیں کرتے اور مسجد و مدرسہ کا فنڈ ہڑپ کرجاتے ہیں مسلمانوں کوایسے گراہوں سے ہوشیار رہنا جا ہے۔

- (۱) حضرت امام ربانی مجدد الف ٹانی عیشانی نے مکتوبات نثریف میں اچھی بحث کی ہے اس سے پہلے تمہیدا یہ مجھ لینا ضروری ہے کہ مجتبد سے صواب و خطا دونوں صادر ہوتے ہیں خطا دونتم کی ہے خطاء عنادی نیہ مجتبد کی شان نہیں
- (۲) اور خطاء اجتہادی یہ جمہد سے ہوتی ہے اور اس میں اس پر عنداللہ اصلاً مواخذہ نہیں مگر احکام دنیا میں وہ دوقتم ہے خطاء مقرر کہ اس کے صاحب پر انکار نہ ہوگا 'یہ وہ خطاء اجتہادی ہے جس سے دین میں کوئی فتنہ نہ بیدا ہوتا ہو۔ جسے ہمارے نزدیک مقتدی کا امام کے پیچے سورة فاتحہ پڑھنا' دوسری خطاء مئر'یہ خطاء اجتہادی ہے جن کے صاحب پر انکار کیا جائیگا کہ اس کی خطاء باعث فتنہ ہے۔ اس تمہید کے بعد امام ربانی مجدد الف خانی رشائیہ کے مکتوب مبارک سے اقتباس سنئے'یاد رکھنا چاہیے' کہ پیغیر عابیہ انگار کے اصحاب دی آئی اسب کے سب مبارک سے اقتباس سنئے'یاد رکھنا چاہیے' کہ پیغیر عابیہ انگار کے اصحاب دی آئی اسب کے سب بررگ ہیں اور سب کو بررگ سے یاد کرنا چاہیے'۔

خطیب نے حضرت انس والني سے روایت كى ہے كه رسول الله مطفي الله الله منظم الله

ان الله اختارنی منهم اصهارا و انصارا فمن حفظنی فیهم حفظه الله ومن اذانی فیهم اذاه الله تعالٰی۔

الله تعالی نے مجھے پہند فرمایا اور میرے لئے اصحاب کو پہند کیا اور ان میں سے بعض کومیرے لئے رشتہ دارسسرالی اور مددگار بنایا' پس جس محض نے ان کے تن میں مجھے محفوظ رکھا' الله تعالی اسے محفوظ رکھے گا اور جس نے انکے حق میں مجھے ایڈا دی اس کواللہ تعالی نے ایڈا دی۔

طرانی نے حضرت ابن عباس فرافی است روایت کی ہے که رسول الله مطابقیانے فرمایا:

من سب اصحابي فعليه لعنة الله و الملئكة والناس اجمعين

جس نے میرے اصحاب کو گالی دی اس پر اللہ تعالی اور فرشتوں اور تمام آ دمیوں کی لعنت ہے۔ کی لعنت ہے۔

میری امت میں سے بدترین وہ لوگ ہیں جومیرے اصحاب پر دلیر ہیں۔

اور ان لڑائی جھکڑوں کو جوان (صحابہ کرام) کے درمیان واقع ہونے میں نیک محمل پرمحمول کرتا جا ہے۔ اور ہوا وتعصب سے دور سمجھنا جا ہیں۔ کیونکہ وہ مخالفتیں تاویل واجتہا دیر بمنی تھیں نہ ہواؤ ہوں پڑیہی اہلسنت کا فدہب ہے۔

لیکن بہ جاننا چاہیے کہ حضرت امیر کرم اللہ وجہہ کے ساتھ لڑائی کرنے والے خطا پر تھے۔ اور حق حضرت امیر وہائی کی طرح تھی۔ اس لئے حق حضرت امیر وہائی کی طرح تھی۔ اس لئے ملامت سے دور ہے اور اس پرکوئی مواخذہ نہیں ہے جیسے کہ شارح ' مواقف آ مدی سے نقل کرتا ہے کہ جمل وصفین کے واقعات اجتہاد سے ہوئے ہیں۔

اورشارح مواقف نے جو بید کہا ہے کہ ہمارے بہت سے اصحاب اس بات پر متفق ہیں کہ وہ منازعات ازروئے اجتہاد کے نہیں ہوئے۔ معلوم نہیں اصحاب سے اس کی مراد کونسا گروہ ہے؟ جبکہ وہ اہل سنت کے برخلاف تھم دیتے ہیں جیسے کہ گذر چکا اور قوم کی کتب خطائے اجتہادی سے بھری پڑی ہیں جیسے کہ امام غزالی میں نہیں اور قاضی ابو بکر میں نہیں وغیرہ نے تصریح کی ہے۔ پس امیر میں نہیں کے ساتھ لڑائی کرنے والوں کے جق میں فتق وضلال کا گمان جائز نہیں ہے۔

قاضی عیاض نے شفاء میں بیان کیا ہے:

قال مالك رئي تأثير من شتم احداً من اصحاب النبى صلى الله عليه واله وسلم ابابكر و عمر عثمان وعمرو بن العاص فان قال كانوا على ضلال و كفر او ان شتم بغير هذا من مشاتمة الناس نكل نكالا شديداً فلا يكون محار بو علي كفرة كما زعمت الغلاة من الرفضة فلا فسقة كما زعم البعض ونسبه شارح المواقف الى كثير من اصحابه كيف وقد كانت الصديقة وطلحة والزبير و كثير من اصحاب الكرام منهم وقد قتل طلحة والزبير في قتال الجمل قبل خروج معاوية مع ثلثة عشر الفاً من القتلى فتضليلهم و الجمل قبل خروج عليه المسلم الاان يكون في قلبه مرض وفي باطنه تفسيقهم مما لا يجرء عليه المسلم الاان يكون في قلبه مرض وفي باطنه

حضرت امام ما لک ر النین نے کہا ہے کہ جس نے بی کریم مضطح کے اصحاب میں اور کہا کہ وہ کفر سے کسی کو لیعنی ابو بکر وعمر وعثمان وعمر و بن العاص ر فنائند کا کوگالی دی اور کہا کہ وہ کفر اور گمرابی پر سے یا اس کے سوا اور کوئی گالی نکالی جس طرح لوگ ایک دوسرے کو گالی دیتے ہیں تو وہ سخت عذاب کا مستحق ہو کیونکہ حضرت امیر ر النائن کی استحق اور کوئی کی دیتے ہوئی کہ حضرت امیر ر النائن کی سے اور بہت سے اصحاب کی طرف ان کو منسوب کیا ہے۔ یہ س طرح ہوسکتا ہے جبکہ حضرت صدیقہ اور حضرت طلحہ اور زبیر رفنائن جمل کی لڑائی میں حضرت معاویہ رفائن کے خروج سے حضرت طلحہ اور زبیر رفنائن جمل کی لڑائی میں حضرت معاویہ رفائن کے خروج سے حضرت طلحہ اور زبیر رفنائن جمل کی لڑائی میں حضرت معاویہ رفائن کے خروج سے مسلم تیرہ بڑار مقتولوں کے ساتھ قبل ہوئے کہیں ان کو صلالت اور فسق کی طرف منسوب کرنے پرسوائے اس شخص کے جس کے دل میں مرض اور اسکے باطن ہیں منسوب کرنے پرسوائے اس شخص کے جس کے دل میں مرض اور اسکے باطن ہیں منسوب کرنے پرسوائے اس شخص کے جس کے دل میں مرض اور اسکے باطن ہیں منسوب کرنے پرسوائے اس شخص کے جس کے دل میں مرض اور اسکے باطن ہیں منسوب کرنے پرسوائے اس شخص

خبث ہو۔ کوئی مسلمان در نہیں کرتا۔

یہ جوبعض فقہاء کی عبارتوں میں جور کا لفظ حضرت معاویہ رظائیؤ کے حق میں واقع ہوا ہے اور
کہا ہے کہ معاویہ رظائیؤ جور کرنے والے امام تھے۔ تو اس جور سے مرادیہ ہے کہ حضرت امیر
رظائیؤ کی خلافت کے زمانہ میں وہ خلافت کے حقدار نہ تھے نہ کہ وہ جور جس کا انجام فسق و صلالت
ہے تا کہ اہلسنت کے اقوال کے موافق ہو۔

نیز استقامت والے لوگ ایسے الفاظ ہولئے ہے جن ہے مقصد کے برخلاف وہم پیدا ہو

پر ہیز کرتے ہیں اور خطاء ہے زیادہ کہنا پند نہیں کرتے۔ اور وہ کس طرح جائر ہوسکتے ہیں۔ جبکہ صحیح
وقتی ہو چکا کہ وہ اللہ تعالی کے حقوق اور مسلمانوں کے حقوق میں امام عادل ہے۔ جیسے کہ صواعق
میں ہے اور حضرت مولانا جامی نے جو خطائے منکر کہا ہے انہوں نے زیادتی کی ہے۔ خطا پر جو
کی ذیادہ کریں خطا ہے اور جو بچھ اس کے بعد کہا ہے کہ وہ اگر لعنت کا مستحق ہے الی سید بھی

نامناسب کہا ہے۔ اس کی تر دیدکی کیا حاجت ہے؟ اور اس میں کونسائی اشتباہ ہے اگر سید بید یہ اور اصادیث

نامناسب کہا ہے۔ اس کی تر دیدکی کیا حاجت معاویہ رفائیوں کے حق میں کہنا برا ہے اور احادیث
خق میں کہتے تو بے شک جائز تھا۔ لیکن حضرت پنجبر عائیا انتہا ہے نے حضرت معاویہ رفائیوں کے حضرت معاویہ رفائیوں کی ہے۔

اللهم علمه الكتاب والحساب وقه العذاب

ا \_ الله! تو اسكوكتاب وحساب سكها اور عذاب سه بجار

اور دوسری جگه دعا مین فرمایا:

اللهم اجعله هادياً ومهدياً

اے اللہ! اسکو مادی اور مہدی بنا

آ مخضرت من عَنْ عَلَيْهُمْ كَى دعا قبول ہے۔

بظاہر معلوم ہوتا ہے کہ بیہ بات (یعنی خطائے منکر والی) مولانا (جامی) سے مند ونسیان کے طور پر سرز د ہوئی ہوگی اور نیز مولانا (جامی) نے انہی ابیات میں نام کی تصریح نہ کرکے کہا ہے کہ وہ صحابی اور ہے (حضرت معاویہ دائی نہیں) اور بیعبارت بھی ناخوش کی خبر دیتی ہے۔

رينا لاتؤاخذنا ان نسيناً او اخطاناً

ا الله! ایم کو بعوک چوک پر مواخذه نه کر۔

اور وہ جو بعض نے امام معمی میں ہے۔ حضرت معاویۃ والفیز کی فدمت میں نقل کیا ہے اور اس کی برائی کونفسیق سے برتر بیان کیا ہے۔ اس نقل کا کوئی جو سن نہیں ہے اور اگر بالفرض اس بات کو صحیح بھی مان لیا جائے تو امام اعظم میں ایک جو ان کے شاگردوں میں سے ہیں اس نقل کے ذیادہ مستحق تھے۔ اور امام مالک نے جو تا بعین میں سے ہیں اور اس کے ہمعصر اور علائے مدینہ میں سے زیادہ عالم ہیں۔ حضرت معاویہ وظائم اور عمر و بن العاص والفیز کے گائی دینے والے کوئل کا تھم دیا ہے زیادہ عالم ہیں۔ حضرت معاویہ وظائم اور عمر و عالی کا مستحق ہوتا تو اس کے گائی دینے والے کوئل کا تھم کیوں دیتے ؟ بیسے کہ او پر گذر چکا ہے اگر وہ گائی کا مستحق ہوتا تو اس کے گائی دینے والے کوئل کا تھم کیوں دیتے ؟ تو معلوم ہوا کہ ان کوگائی نکالنا گناہ کہیرہ جان کر اس کے (گائی نکالنے والے کو) قتل کا تھم ویا ہے اور نیز اس کوگائی دینا ابو بکر وعمر وعثمان می گائی دینے کی طرح کہا ہے جیسے کہ او پر گذر چکا تو اور نیز اس کوگائی دینا ابو بکر وعمر وعثمان می گائی کوگائی دینے کی طرح کہا ہے جیسے کہ او پر گذر چکا تو

حضرت معاویہ وظائفہ برائی کے مستحق نہیں ہیں۔
اے بھائی! حضرت معاویہ وظائفہ تنہا اس معاملہ میں نہیں بلکہ کم و پیش آ دھے اصحاب کرام (
ان کے ساتھ اس معاملہ میں شریک ہیں۔ ایس اگر حضرت امیر وظائفہ کے ساتھ الزائی کرنے والے ا
کافریا فاسق ہوں تو نصف دین سے اعتاد اٹھ جاتا ہے جو ان کی تبلیغ کے ذریعے ہم تک پہنچا ہے 
اس بات کوسوائے اس زندیق کے جس کا مقصود دین کی بربادی ہے کوئی پیند نہیں کرسکتا۔

اے برادراس فتنہ کے برپا ہونے کا منشا حضرت عثان را النین کی شہادت اور ان کے قاتلوں
۔ سے قصاص طلب کرنا ہے طلحہ و زبیر را النظامی جواولا مدینے سے باہر نکلے تاخیر قصاص کے باعث نکلے
اور حضرت صدیقتہ را النظام نے بھی اس امریس انکے ساتھ موافقت کی اور جنگ جمل جس میں تیرہ ہزار
آ دمی شہید ہوئے اور طلحہ و زبیر بھی عشرہ مبشرہ میں سے بین شہید ہوئے سے سب حضرت عثان
را النظام کے قصاص کے باعث ہوا ہے۔ اسکے بعد حضرت معاویہ را النظام نے آکر اسکے ساتھ مشریک ہوکر جنگ صفین کیا۔
شریک ہوکر جنگ صفین کیا۔

امام فرالی میشند نے تصریح کی ہے کہ وہ جھڑا امر خلافت پرنہیں ہوا اور شیخ ابن جر میشند نے بھی اس بات کو اہل سنت کے معتقدات سے کہا ہے اور شیخ ابوشکور سالمی میشند نے جو بزرگ علمائے حفیہ بس سے بین کہا ہے کہ حضرت معاوید واللین اور حضرت امیر واللین کے ورمیان جھڑے کے خطرت معاوید واللین کے ورمیان جھڑے خلا اس کے حفیہ بیں ہوئے ہیں۔ کیونکہ پنیمبر علینا ہوائی اور حضرت معاوید واللین کوفر مایا تھا۔

اذملكت الناس فأرفق بهمر-

جب تولوگوں كا مالك بنے تو ان كيماتھ نرمى كر۔

شایداس بات سے حضرت معاویہ رٹائٹی کو خلافت کی خواہش بیدا ہوئی ہوئیکن دہ اس اجتہاد میں خطا پر تھے۔ اور حضرت امیر رٹائٹی حق پر کیونکہ ان کی خلافت کا وقت حضرت امیر رٹائٹی کی خلافت کے بعد تھا۔ اور ان دونوں قولوں کے درمیان موافقت اس طرح ہے کہ ہوسکتا ہے کہ اس منازعت کا منشاء قصاص کی تاخیر ہو۔ اور پھر خلافت کی خواہش پیدا ہوگئی ہو۔ بہر حال! اجتہاد اپنے محل میں واقع ہوا ہے اگر خطا پر ہے تو ایک درجہ اور حق والے کیلئے دو در ہے بلکہ دس درجہ کا اس امر میں بہتر طریق یہ ہے کہ پیغیر علیقہ بنتا ہے کہ اصحاب رٹنائٹی کے لڑائی اے برادر! اس امر میں بہتر طریق یہ ہے کہ پیغیر علیقہ بنتا ہے اصحاب رٹنائٹی کے لڑائی جھگڑ دوں سے خاموش رہیں اور ان کے ذکر اذکار سے منہ موڑیں۔

يغير عَلِينًا الله المالي ب

اياكم وماشجريين اصحابي

میرے اصحاب کے درمیان جو جھڑے ہوئے ہیں ان سے اپنے آپ کو بچاؤ۔ اور حضور عَلِظَالِمَنَام نِے فرمایا:

اذا ذكر اصحابي فامسكول

جب میرے صحابہ کا ذکر کیا جائے تو زبان کوردکو۔ (طبرانی)

نيز حضور عَلِينًا إِنَّامُ نِي حَضور عَلِينًا إِنَّامُ لِي اللَّهِ الللَّلَّا اللَّهِلْمِلْمِلْمِلْ اللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ اللللَّهِ الللَّهِ اللَّ

الله الله في اصحابي لا تتخذوهم غرضا

میرے اصحاب کے بارے میں اللہ سے ڈرداوران کواییے تیر کا نشانہ نہ بناؤ۔ امام شافعی عظیمیے نے فرمایا ہے اور نیز عمر بن عبدالعزیز سے بھی منقول ہے کہ:

تلك دمآء طهر الله عنها ايدينا فلنطهر عنها السنتنا

یہ دہ خون بی بن سے ہمارے ہاتھوں کو اللہ تعالیٰ نے باک رکھا تو ہم اپنی زبانوں کوان سے پاک رکھا تو ہم اپنی زبانوں کوان سے پاک رکھتے ہیں۔

اس عبارت سے مفہوم ہوتا ہے کہ ان کی خطا کو بھی زبان پر نہ لانا جاہیے اور ان کے ذکر خیر اس عبارت سے مفہوم ہوتا ہے کہ ان کی خطا کو بھی زبان پر نہ لانا جاہیے اور ان کے ذکر خیر کے سوا اور بچھ نہ بیان کرنا جاہیے جاننا جاہیے کہ چونکہ اس زمانہ بیں اکثر لوگوں نے امامت کی بحث

چھٹر رکھی ہے اور اصحاب کرام علیہم الرضوان کی خلافت کی نسبت گفتگو مدنظر کی ہوئی ہے اور جاہا اہل تاریخ اور سرکس بدعتیوں کی تقلید پر اکثر اصحاب کرام کو نیکی سے یاد نہیں کرتے۔ اور کئی نامناسب اموران کی جناب کی طرف منسوب کرتے ہیں۔اس لئے جو پچھ معلوم تھا۔تحریر میں لاکر دوستوں کی طرف بھیجا گیا ہے۔

رسول الله مطفي كلية من مايا:

اذا ظهرت الفتن او قال البدع وسبت اصحابى فليظهر العالم علمه فمن لم يفعل ذالك فعليه لعنة الله والملئكة والناس اجمعين لايقبل الله عدلاً ولا فرضاً

جب فتنے اور بدعتیں ظاہر ہو جائیں اور میرے اصحاب کو گالیاں دی جائیں تو عالم کو چاہیے کہ اپنے علم کو ظاہر کرئے پس جس نے ایبا نہ کیا اس پر اللہ کی فرشتوں کی اور تمام لوگوں کی لعنت ہے اللہ تعالی اسکا کوئی فرض ونفل قبول نہ کرے گا۔

پس چاہیے کہ اہل سنت و جماعت کے معتقدات پر اپنے اعتقاد کا مدار رکھیں۔اور زید وعمر کی باتوں کو نہ سنیں 'جھوٹے قصول پر کام کا مدار رکھنا اپنے آپ کو ضائع کرنا ہے۔فرقہ ناجیہ کی تقلید ضروری ہے تا کہ نجات کی امید پیدا ہو۔'' دونہ خرط القتاد'' ورنہ بے فائدہ تکلیف ہے۔

( كمتوبات امام رباني مجدوالف ثاني: حصر جبارم اول كمتوب نمبر ا ٢٥٥ملفها)

اہلست کا بیعقیدہ ہے کہ کتنا ہی بڑا غوث قطب کیوں نہ ہو ایک ادنی درجہ کے صحابی کے مرتبہ تک نہیں پہنچ سکنا جیسا کہ بزرگان دین کے مقالات گرامی قدر سے ظاہر و باہر ہے۔ چنانچہ ''از غوث الثقلین قدس سرہ' منقول است کہ اگر وردہ گرز حضرت امیسر معاویہ بنشتم و گروہم اسپ برمن افتد باعث نبعات من شناسم'' (ناوی الدادیوس ۱۲۳۳) منقول ہے دعفرت غوث الثقلین (حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی قدس مرہ) سے منقول ہے کہ اگر حضرت معاویہ رہائی نئے عبدالقادر جیلانی قدس مرہ) سے منقول ہے کہ اگر حضرت معاویہ رہائی نئے کہ اگر حضرت معاویہ رہائی نئے کہ اگر دعفرت کے غبار کردن کی ہوات خیال کردن گا۔''

امام ہمام عبداللہ بن مبارک سے سوال کیا گیا کہ معاویہ رہائیڈ افضل ہیں یا عمر بن عبدالعزیز تو انتہوں نے جواب دیا:

والله ان الغبار الذي دخل في انف فرس معاويه مع رسول الله عن الفضافية افضل من عمر الف من عمرة (مفت معادية من الفرقة الغاديث ١٨)

الله كى قتم! وه غبار جوحفرت معاويد ظلفظ كر كور كى ناك بيل رسول الله كالله كى قتم! وه غبار جوحفرت معاويد ظلفظ كالمتناكمة المناكمة المناكمة

ای طرح بہت سے بزرگوں کے اقوال حضرت سیدنا معاویہ طابقہ کی فضیلت میں منقول بیں منقول بیں منقول بیں منقول بیں منقول بیں منقول بیں مرمنصف کیلئے دونوں بزرگوں کی شہادت کافی ہے۔

مقتل ابی محصن شیعوں کی کتاب میں ہے کہ امام رٹائٹؤشیعان علی رٹائٹؤ کے بر ابھیختہ کرنے پر بچھی امام حسین نے حضرت معاویہ رٹائٹؤ کی بیعت نہیں تو ژی۔

حين صالح معاوية بن ابى سفيان وهو يؤمنن بالكوفة فتقدم سليمان الى الامام فقال يابن بنت رسول الله انا متعجبون من بيعتك لمعاوية و معك اربعون الف مقاتل من اهل الكوفة كلهم يأ خذون العطايا و مثلهم من ابنائهم سوى انصارك من اهل البصرة واهل الحبجان ولم تأخذ لنفسك ثقة في العهد و حظاً في العطية

(المقتل ابن مختف ٢٠٠٣ مطبوعه مكتبه حيدريه نجف اشرف ١٣٠٥ و درمقدمه) جب امام حسن والتين نے حضرت امير معاويه والتين سے سلح كر لئ اس وقت امام حسين كوفه ميں سے تو سليمان نامى ايك شخص حضرت امام كى بارگاہ ميں حاضر ہوا اور كہنے لگا اے بنت رسول كے فرزند! ہم امير معاويه والتين كم اتھ برآپ كى بيعت كر لينے سے بڑے جران بين چاليس بزاركو فى جنگ جوآ كي ساتھ بين بيعت كر لينے سے بڑے وظيفه خوار بيں اور اتى ہى تعداد ميں ان كے بينے بھى آپ ساتھ بيں ساتھ بيں۔ يہ سارے ان حضرات كے علاوہ بيں جو بھرہ اور جاز ميں آپ جا ان مضرات كے علاوہ بيں جو بھرہ اور جاز ميں آپ جا ان مضروط عبدليا جانار بيں تو اتى تو ساتھ واروں وظيفه خواروں سے كوئى صلہ حاصل كيا تو حضرت امام اور نہ ہى اپ چا جاناروں وظيفه خواروں سے كوئى صلہ حاصل كيا تو حضرت امام اور نہ ہى اپ چا جاناروں وظيفه خواروں سے كوئى صلہ حاصل كيا تو حضرت امام

حسن و النفذ نے فرمایا تھیک ہے۔ امیر معاویہ قوت میں مجھ سے زیادہ نہ تھے لیکن جو مجھے نظر آ رہا ہے۔ تم اس سے اندھے ہو اور قسمیہ کہتا ہوں کہ تمہارے خون کی حفاظت کے سوا میرا کوئی ارادہ نہ تھا اور تمہارے معاملات کی اصلاح ہی میرے بیش نظر تھی تو تم اللہ کی قضا پر راضی ہو جاؤ اور اپنا معاملہ اسکے سپر دکر دو اور اپنے گھروں میں آ رام سے بیٹھو۔

حضرت امام حسین رہائیں نے فرمایا: کہ ہم حضرت معاویہ رہائیں کی بیعت ہر گزنہیں توڑیں گے اخبار الطّوال میں ہے:

قال فخرج من عندة ودخل على الحسين والتنزيم عبيدة بن عمرو فقالا ابا عبدالله اشتريتم الذل بالعز قبلتم القليل وتركتم الكثير اطعت اليوم واعصنا الدهر دع الحسن وماراى من هذا الصلح واجمع اليك شيعتك من اهل الكوفة وغير ها وولنى صاحبي هذه المقدمة فلا يشعر ابن هنه الا ونحن فقارعه فلا يشعر ابن هند الا ونحن نقارعه بالسيوف فقال الحسين ان قد بايعنا وعاهدنا ولا سبيل الى نقض بيعتنا

(الاخبار الطّوال طبع بيردت ص ٢٢٠ تذكره زياد بن ابيه)

حضرت جربن عدى امام حسن والفيئ كوسخت طامت كرنے كے بعد باہر لكا اور عبيدہ بن عرو كے ساتھ امام حسين والفيئے كياں آيا دونوں نے كہا اے ابو عبداللہ! عزت دے كرتم نے ذلت خريدي تھوڑاليا اور كثير كھوديا آج ہمارى بن ليجئ كھرسارى زندگى ہمارى نہ ماننا امام حسن والفيئ كوچھوڑ دو۔ اور اكلى طے پائى صلح تو ڑ دو كوفہ وغيرہ كے اپنے تمام شيعول كوجمع كيجئ اور اس مقدمه كا مجھے اور مسلم تو ڑ دو كوفہ وغيرہ كے اپنے تمام شيعول كوجمع كيجئ اور اس مقدمه كا مجھے اور معاويہ) كواسكا اس وقت مير ك اس ساتھى كو ولى مقرر فرما د بيجئ ابن ہند (امير معاويہ) كواسكا اس وقت علم ہوگا جب ہم النے دروازوں كوتكواروں سے كھئكھانار سے ہول۔

امام حسین طالفیزنے جواب دیا۔ بے شک ہم بیعت کر چکے ہیں کہذا ہمارے لئے اس بیعت کوتوڑنے کا کوئی راستنہیں۔

حضرت امام حسین طالفی متعلق مورخ دینوری شیعہ نے الاخبار الطوال " میں نقل کیا ہے !

کہ جب امام حسین و الفیز کی سیدنا امیر معاویہ و الفیز کیساتھ مصالحت بختہ ہوئی تو امام حسین و الفیز کے باس کوفہ کے بچھ شیعہ آئے جب اس بات کاعلم مدینہ کے حاکم مروان بن حکم کو ہوا تو انہوں نے حضرت امیر معاویہ و الفیز سے اس بارے میں پوچھا کہ آ ب مجھے اس معاملہ میں کوئی کاروائی کرنے کا حضرت امیر معاویہ و الفیز نے فرمایا:

فكتب اليه معاوية لاتعرضللحسين في شي فقد بايعنا وليس بنا قضٍ بيعتنا ولا مُخفرذمتنا وكتب الى الحسين'امابعد!

فقد انتهت الى الامور عنك لست بها حرباً لان من اعطى صفقة يمينه جدير بالو فآء فاعلم رحمك الله انى متى انكر ومتى تكدنى اكدك فلا يستغفرنك السفهاء الذين يحبون الفتنة والسلام فكتب اليه الحسين والتأثير ما اريد حربك ولا الخلاف عليك قالوا ولم ير الحسن ولا الحسين طول حياة معاوية منه سوء افى انفسهما ولا مكروها عنهما شيئاً مما كان شرط لهما ولا تغير لهما من بر" (الاخبار القوال مم 110)

حضرت معاویہ رہائی کے مروائلو (جواب میں) لکھا کہ حسین رہائی کے ساتھ کسی حضرت معاویہ رہائی کے ساتھ کسی طرح بھی تعرض نہ کرنا۔ وہ ہماری بیعت کر چکے ہیں اور اسکوتوڑنے والے نہیں اور نہ ہی عہد محکیٰ کریں گے۔

حضرت امام حسین و النیم کی طرف حضرت معاوید و النیم نیل خط لکھا۔ اما بعد!

آپ کی طرف سے کچھ با تیں مجھے پہنچیں۔ جو آپ کی شایان شان نہیں کیونکہ جو شخص دا کیں ہاتھ سے بیعت کرلیتا ہے وہ بے وفائی نہیں کرتا عان لیجے! جب تک میں آپ کو اچھا نہ مجھوں گا آپ بھی مجھے اچھا نہ مجھیں گے اور جب آپ بے وفائی کریں گے تو مجھ سے دفاکی امید نہ ہوگی البذا گذارش ہے کہ فتنہ پرداز لوگ اور بے وفائی کریں گے تو مجھ سے دفاکی امید نہ ہوگی البذا گذارش ہے کہ فتنہ پرداز لوگ اور بے وفائی کریں گے تو مجھ سے دفاکی امید نہ ہوگی البذا گذارش ہے کہ فتنہ پرداز لوگ اور بے وفائی کریں گے تو مجھ سے دفاکی امید نہ ہوگی البذا گذارش ہے کہ فتنہ پرداز

حضرت امام حسین والفیزنے اس خط کے جواب میں حضرت معاویہ والفیز کولکھا میں نہ تو آپ سے کرمفرات حسین کریمین کریمین آپ سے کرائی کا خواہشمند ہوں۔ اور نہ ہی فالفیز سے کوئی ناپبند بدہ اور بری بات نہ دیکھی نہ تن اور نہ ہی وری زندگی حضرت معاویہ والفیز سے کوئی ناپبند بدہ اور بری بات نہ دیکھی نہ تن اور نہ ہی

حضرت معاویہ رہائیڈ نے ان شرائط ہے روگردانی کی جوائے درمیان بوقت صلح طے ہوئیں تھیں اور نہ ہی کسی نیکی میں کمی کی''

یہ جومشہور ہے کہ حضرت معاویہ رٹائٹیئر حضرت علی اور حسنین کربمین کو خطبوں میں گالیاں دینے کا رواج کیا' غلط اور بہتان عظیم ہے حضرت معاویہ رٹائٹیئر تو حضرت علی رٹائٹیئر کے فضائل سا کرتے تھے۔

جیے کہ حلیتہ الا برار میں ہے۔

"ضرار ابن ضمر و نبشلی و حضرت معاویه رفاتیؤ کے پاس آیا آپ نے فرمایا: علی رفاتیؤ کے باس آیا آپ نے فرمایا: علی رفاتیؤ کے اوصاف بیان کرو فرمایا نہیں پھونہ پھے ضرور بیان کرو نو ضرار بولا اللہ حضرت علی رفاتیؤ پر رحم فرمائے وہ ہم میں اس طرح رہے گویا ہمارے جیسے ہی ایک انسان ہیں بھی تکبر نہ کیا ہم ان کے پاس جاتے تو ہمیں قریب بلا لیتے اور اگر سوال کرتے تو فوراً بورا فرما دیے ہم جب بھی انہیں ملنے گئے ہمیں فوراً اپنے پاس بلالیا ہمارے کے بمیں وروازہ بند نہ کیا اور نہ کسی نے بھی انہیں ملنے گئے ہمیں فوراً اپنے پاس بلالیا ہمارے کہ لئے بھی دروازہ بند نہ کیا اور نہ کسی نے بھی انہیں ملنے گئے ہمیں فوراً اپنے پاس بلالیا ہمارے کو ہمیں اس کے باس جانے سے روکا ہاوجود اس کے کہ ہمیں اپنے قریب جگہ ویتے ہمیں ان کی ہیبت گفتگو میں پہل نہ کرنے ویتی آپ مسکراتے تو ہمیں اپنے قریب جگہ ویتے ہمیں ان کی ہیبت گفتگو میں پہل نہ کرنے ویتی آپ مسکراتے تو ہمیں اپنے قریب جگہ ویتے ہمیں ان کی ہیبت گفتگو میں پہل نہ کرنے ویتی آپ مسکراتے تو ہمیں اپنے قریب جگہ ویتے ہمیں ان کی ہیبت گفتگو میں پہل نہ کرنے ویتی آپ مسکراتے تو مرار نے لگتا جیسے موتی جڑے ہوں۔ اتناس کر حضرت معاویہ زائی تی نے فرمایا: ضرار اور پچھ بیان کروتو مرار نے کہا۔

اللہ تعالی حضرت علی رہی اور ہے قرمائے آپ بہت شب بیدار اور کم خواب سے۔ رات میں کئی پہر اور دن میں کئی اوقات قرآن مجید کی طاوت فرمائے۔ پندیدہ اشیاء راہ خدا میں خرج کرنے۔ اللہ کے حضور آنسو لئے حاضر ہوتے نہ ان کی خاطر پردے ڈالے گئے اور نہ ہی کھانے کہ بڑے طباق سجائے گئے گاؤ تکیہ کو نہ بھی فرم سمجھا اور نہ موٹے کپڑوں کو کھر درا جانا آپ انہیں محراب میں چیش خدا حاضر و کیکھتے جبکہ رات چھاگئی ہوتی اور ستارے ڈوب رہے ہوتے آپ کراب میں خواب میں جو نے آپ کرئے کے مارگزیدہ کی طرح پریشان اور بے قرار پہلو بدلتے روشے اور کہتے ہے دنیا میرے بیجھے پرئی کئی ضرورت نہیں میں تھے تین طلاق دے چکا ہوں جو کہتے ہیں طلاق دے چکا ہوں جو کہتے ہیں طلاق دے چکا ہوں کہتے میں طلاق دے چکا ہوں کہتے میں طلاق دے چکا ہوں جن کے بعد بھی تھے سے رجوع نہ ہوگا۔

پھر فرماتے ہائے افسوس! سفرلمیا ہے تو شدسفر بہت تھوڑا ہے اور راستہ بہت خطرناک ہے بھا

من کر حضرت معاویه مطافیه رو پڑے اور فر مایا: ضرار بس کرو الله کی قشم! ابوالحسن رظائیمُؤ ایسے ہی تھے۔ (حلیتہ الا برارج اص ۳۳۹ باب الخامس والعشر ون مطبوعہ قرطبع جوید

(٢)الا ماني والمجالس شيخ الصدوق ص اسسالمجلس الحادي والتسعو ن مطبوعه قم )

زیاد بن ابیہ نے سعید بن ابی کامال چھین لیا اور اس گھر منہدم کردیا تو امام حسن رہائی نے زیاد کو ایک سفارشی خط لکھا' جس میں انہوں نے سعید بن ابی کا مال واپس کرنے اور اسکا مکان بنانے کو فرمایا: اور مندرجہ ذیل مکتوب زیاد بن ابیہ طرف لکھا:

من حسن بن على الى زياد امابعد! فانك عمدت الى رجل من المسلمين له ما لهم وعليه ما عليهم فهدمت دارة واخذت ماله وحبست اهله و عياله فان اتاك كتابى هذا فابن له دارة واردد عليه عياله وماله وشفعنى فيه فقد أجرته والسلام (نواح التواريخ مولف مرزامح تق زندگاني ام من جبيل من ١٠١)

اس کے جواب میں زیاد نے مندرجہ ذیل گتا خانہ خط لکھا:

من زياد بن ابى سغيان الى الحسن بن فاطهه اما بعد! فقد اتانى كتابك تبدة فيه بنفسك قبلى وانت طالب حاجة وانا سلطان وانت سوقة تأمرنى فيه بأمر المطاع المسلط على رعيته كتبت الى فى فاسق اوتيه اقامة منك على سوء الراى ورضاء منك بذالك وايم الله لا تسبقنى به ولو كان بين جلدك ولحمك فأن احب لحم على ان اكله اللحم الذى انت منه مسلمه بجريديه الى من هو اولى به منك فأن عفوت عنه لم اكن شفعتك فيه فأن بجريديه الى من هو اولى به منك فأن عفوت عنه لم اكن شفعتك فيه فأن قتلته لم اقتله الا لحبه ابار الفاسق والسلام. (ايضاً)

جب بينط امام حسن طالفي كو پہنچا تو آب نے مندرجہ ذیل خط زیاد كے نام لكھا:

حضرت امام حسن وللنفؤ نے زیاد کا خط پڑھ کر اسے حضرت معاویہ وللنفؤ کے پاس بھیج دیا' حضرت معاویہ وللنفؤ کے پاس بھیج دیا' حضرت معاویہ وللنفؤ نے زیاد کا خط پڑھا' ناسخ التواریخ میں لکھا ہے آپ بے قرار ہو گئے۔ حضرت معاویہ مکتوب زیادرامطالعہ نبود' شام بروی تنگ شد' سوئے چون معاویہ مکتوب زیادرامطالعہ نبود' شام بروی تنگ شد' سوئے

زباد بدینگونه منشور که د

جب حضرت معاویہ نے زیاد کا خط پڑھا تو اس پرشام کی زمین تنگ ہوگئی اور زیاد کی طرف لکھا جس میں زیاد پر بہت ناراضگی کا اظہار فرمایا۔

اماً بعد! فان الحسن ابن على بعث الى بكتابك اليه جواباً عن كتاب كتبه اليك في ابن سرح فاكثرت العجب منك وعلمت ان لك رائيين احدهما من ابى سفيان والآخر من سميه فاما الذى من ابى سفيان فحلم وحزم واما الذى من سميه فما يكون من رأى مثلها من ذلك كتابك الى الحسن تشتم اباه وتعرض له بالفسق ولعمرى اتك اولى بالفسق من ابيه فاما ان الحسن فحق لمثل الحسن ان يتسلط واما قولك فيما شفع فيه اليك فحظ وفحثه عن نفسك الى من هو اولى به منك.

"فأذا ورد عليك كتأبى فخل ما في يديك لسعيد بن ابي سرح وابن له دارة وردد عليه مأله ولا تعرض له فقل كتبت ابي الحسن ان يخيرة ان شأء اقام عندة وان شأء رجع الى بلدة ولا سلطان لك عليه لا بيد ولا لسأن واما كتأبك الى الحسن بأسمه واسم امه ولا تنسه الى ابيه فأن الحسن ويحك من لايرى به الرجم ان والى اى امر وكلته لا امر لك اما علمت انها فاطمه بنت رسول الله فذلك افخرله كنت"

#### خط کے اختیام پر مندرجہ ذیل شعر لکھے:

اما حسن ابن الذى كان قبله اذا سار سارالموت حيث يسير وصل يلد الرئبال الا نظيرة وذا حسن شبه له و نظير ولكنه لو يوزن الحلم و ثبير بامر لقالوا بذيل و ثبير

(ابيتاص ١٠٨)

اس خط کو پڑھنے سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت معاویہ کی نظر میں حضرت علی اور حسنین کر بمین کی کتنی عزت تھی؟ یہ شیعہ حضرات کی لغویات ہیں کہ حضرت معاویہ رظافیٰ نے منبر رسول پر حضرت علی رظافیٰ کے ساتھیوں پر لعنت اور گالیوں کی ابتداء کی۔

ناسخ التواريخ مين حضور عَلِيِرَامِ كَ ارشاد ُ ان هذا ريحاني ان ابني هذا سيد وعسى ان يصلح الله به بين فئتين من المسلمين "كَ يَحْتُ لَكُهَا بِ:

پس باقتضای وقت وحکت خدا وند بر امیر النومنین علیتها واجب النومنین علیتها واجب بود که جنگ کندبر حسن علیتها فرض بود که صلح فرماید. (ایناجاص ۱۹٬۱۹)

الله كى حكمت اور وقت كے نقاضا كے پیش نظر حضرت امير عَيالِمَا إِي جنگ كرنا واجب تفااور امام حسن عَيالِمَا كَي صلح كرنى فرض تقى -

ينخ الاسلام خواجه قرالدين عينه الكسوال كے جواب ميں لکھتے ہيں:

حضرت معاویہ والفئ کے مناقب مسلم الثبوت ہیں ان کی شان میں گتا فی کرنا اگر التزام کفر نہیں تو لزوم کفر میں داخل ضرور ہے۔حضرت امیر معاویہ بن ابی سفیان والفئ کے بارے میں یہ کہنا کہ انہوں نے حضرت علی کرم اللہ وجہدو دیگر اہل بیت وی الفئی سے دشنی کی یا انہیں سب وشتم کرتے یا کراتے تھے سراسر صلالت و جہالت پر بنی ہے۔ جونضر بن فراحم یونس بن جناب اور مرحوب وغیرهم جسے رافضوں کی روایات پر بنی ہے فرمان ذی شان آنحضرت مطن کی دوایات پر بنی ہول مسلمان نہیں بھول سکتا۔ (باخوذ از فتوی خواجہ قررالدین سیالوی ۱۰ رمضان المبارک ۱۳۸۹ھ)

رسول الله مضيكة فرمايا:

ان ابنی هذا سید لعل الله ان یصلح به بین فئتین عظیمتین من المسلمین (بخاری جاص۵۳۰)

میرا یہ بیٹا سید ہے میں امید کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ اس کے باعث اسلام کے دو بڑے گروہوں میں ملح کرائے گا۔

حضور علیاتی کا بیدارشاد حضرت سیدنا امام حسن دانانی کے محامد میں شار کیا جاتا ہے اور اسکی پیش محوتی دی مخی کہ حضرت امام دو بڑے مسلمان گروہوں میں صلح کرائیں۔

حضرت سیدنا معاویہ رظافیہ پرطعن کرنے والا درحقیقت امام حسن رظافیہ پرطعن کرتا ہے انہوں نے معاذ اللہ فاسق کوخلافت اسلامیہ سیرد کردی بلکہ حضور اکرم منطق کی پرطعن ہے کہ انہوں نے اسے امام حسن رٹائیڈ کے محامد میں شار فرمایا بلکہ یہ اللہ تعالی پرطعن ہے کہ حضور منطق کی آپر یہ پیش گوئی القاء فرمائی معاذ اللہ معاذ اللہ۔

غرضیکہ خطائے اجتہادی میں فت کا فتوی خود فت ہے حضرت سیدنامعاویہ والنیز کو اس خطائے اجتہادی میں فت کا فتوی خود فت ہوئے خطائے اجتہادی پر فاسق قرار دینے والا رافضی یا کم بخت خارجی جو نبست کا لبادہ اوڑ ہے ہوئے حضرت سیدنا معاویہ صحابی رسول اللہ مصلی کی آجو سرا پائے خیراور فت کی نبست سے پاک ہیں کوشتم کرتا

ششم خلیفہ راشد ہیں مضور علیاتیان جو آپ کو بادشاہ فرمایا اس کا بیر مطلب نہیں کہ بادشاہت اور خلافت دوضدین ہیں۔

آپ کی حکومت کے دو دور ہیں' ایک دور حضرت امام حسن را انٹیز کے آپ کے ہاتھ پر بیعت
کرنے سے پہلے کا' دوسرا دور امام حسن خلیقہ راشد کے بیعت کرنے کے بعد کا آپ کی زندگی کا پہلا
دور بادشاہت کا ہے' وہ بھی ظالم و جابر بادشاہوں کا نہیں' عادل بادشاہ کا دور ہے جس کورسول اللہ فیسٹی کی سینے کی سینے کی محمرانی کا دوسرا دور خلافت راشدہ کا دور ہے۔

عجیب بات ہے آپ کوگالیال دینے والے امام حسن والنین کوتو خلیفہ راشد مانتے ہیں لیکن جس کے ہاتھ پر خلیفہ راشد بیعت کرزہا ہے اس کو فاسق و فاجر کہتے ہیں۔ بیدلوگ در حقیقت امام حسن والنین کو بھی دل سے خلیفہ راشد نہیں مانتے 'اگر وہ آپ کو راشد مانتے تو حضرت معاویہ والنین کو فاسق و فاجر نہ کہتے۔

ہم الحمد لله اسیدناامام حسن ر النفی کو پنجم خلیفہ راشد مانے بین آپ کا حضرت معاویہ ر النفی کی بیعت کرنا خود اس کی بردی قوی دلیل ہے کہ حضرت معاویہ رافیز خلیفہ راشد بین کیونکہ یہ رفی میں کی بیعت کرنا خود اس کی بردی خالم وجابر اور فاسق کے ہاتھ پر بیعت کرلے اگر وہ ایسا کرے گا

توخليفه راشدنبيس ہوگا۔

الحاصل! ميه كهسيدنا معاوميه والتنفظ حكومت كا دورقبل از بيعت امام حسن والنفيظ عادل بادشاه كا دور تھا اور بیعت کے بعد خلیفہ راشد کا دور حکومت تھا۔

خطائے اجتہادی کا تعلق بھی صرف حضرت سیدنا علی طالغیٰ کے مقابلہ جنگ کے ساتھ خاص ہے نہ آپ کی بوری زندگی کو محیط۔

حضرت سیدنا معاویہ بلکہ کسی بھی صحابی کی شان میں گتاخی کرنا اور برا کہنا رافضی ہے ایسا سخص جوآپ کو برا کہے شیعہ ہے وہ ہرگز سی نہیں ہے اس کے پیچھے ہرگز نماز نہ پڑھی جائے 'ایسے کو اهانته شرعا" (بدى وفاس فاجرك)مقدم كرنے ميں اس كى تعظيم بئاس كى اہانت اور حوصل شكنى ا کرنا لازم ہے۔صحابہ کرام کو برا کہنے والے بدعتی اور فاسق ہیں مسلمانوں کو ایسے لوگوں ہے ہوشیار رمتا جا ہے واللہ اعلم

على احمر سنديلوي

مفتى دارالعلوم جامعه جماعتيه حيات القرآن بإبرٌ منذى لأهور

الجواب هو الموفق للصواب

جو خص حضرت علی کرم الله وجهه کوشیخین پرفضیلت دیتا ہے وہ تفضیلی شیعہ ہے ضال مضل گمراہ اور ممرابی پھیلانے والا ہے۔ وہ ہرگز اہلسنت سے نہیں ہے بعد از انبیاء ومرسلین تمام مخلوقات البی انس وجن و ملک سے افضل سیدنا صدیق اکبر پھر حضرت فاروق اعظم 'پھر حضرت عثان غنی اور پھر حضرت على المرتضى مِثَاثِيمُ تو جوحضرت على كرم الله وجهه كوصديق يا فاروق رَالطَّهُمُّا ــــــــ اَفْضَل بتائے وہ ا ممراہ بد مذہب ہے اور اس کے پیچھے نماز مکروہ تحریمی واجب الاعادہ ہے فاوی خلاصہ فاوی عالمكيرى بحرالرائق وغيره كتب كثيره مين ب"ان فضل عليا عليهما فمبتدع" اور غنية رو المخار وغيره مين "الصلواة خلف المتبدع تكره بكل حال"اوز فآوى رضويه مين ب بدند بهب كے پیچھے نماز ممردہ ہے۔ابیا مخص اہلست سے نہیں ہے ایسے میں کوامام بنانا ہر گز جائز نہیں۔

جو خص حضرت سیدنا امیر معاویه دلانیم کو فاسق کہتا ہے اور ان کومطعون کرتا ہے وہ خود فاسق

ے اس کو امام بنانا گناہ ہے اس کے پیچھے نماز قریب حرام اور واجب الاعادہ ہے وہ اہلسنت و جماعت سے نہیں کو امام بنانا گناہ ہے اس کے پیچھے نماز قریب حرام اور واجب الاعادہ ہے وہ اہلسنت و جماعت سے نہیں 'کیونکہ رسالت مآب میں نی کھی تھا ہے :

اصحابي كالنجوم فبايهم اقتديتم اهتديتم

میرے سارے صحابہ ستاروں کی مانند ہیں۔تم ان میں سے جسکی بھی اقتدا کرو گے راہ یاب ہو جاؤ گے۔

. اور فرمایا:

الله الله في اصحابي لا تتخذوهم غرضا من بعدى فمن احبهم فبحبي احبهم ومن انعهم ومن انعهم ومن انعمهم ومن اناهم فقد انى الله ومن انك الله فيوشك ان يأخذند

میرے صحابہ کے بارے میں اللہ سے ڈرو میرے بعد ان کو نشانہ نہ بنانا جو ان کو دوست رکھتا ہے وہ میری رکھتا ہے وہ میری محت کی وجہ سے ان کو دوست رکھتا ہے اور جو ان سے دشمنی رکھتا ہے وہ میری وشمنی کی وجہ سے ہی ان کو دشمن رکھتا ہے اور جو ان کو ایذا دیتا ہے وہ بلاشبہ مجھے ایذا دیتا ہے اور جو اللہ تعالی کو ایذا دیتا ہے عقریب اللہ مجھے ایذا دیتا ہے عقریب اللہ اسے یکڑے گا۔

رسول الله مطاعیم نے حضرت امام حسن بڑالفی کی ان کے ساتھ ملے کی پیش کوئی دی اور اسے امام حسن بڑالفی کی بیش کوئی دی اور اسے امام حسن بڑالفی کے محامد میں سے شار کیا تھا:

ان ابنی هذا سید ولعل الله ان یصلح به بین فنتین عظیمتیں من

المسلمين - ( بخاري جاص ٥٣٠)

میرا بیہ بیٹا سید ہے میں امید کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ اس کے باعث اسلام کے دو برے گروہوں میں سکے کرائے گا۔

حضرت معاویہ پرطعن کرنے والا درحقیقت حضرت امام حسن پرطعن کرتا ہے کہ انہوں نے معاذ الله فاس كوخلافت اسلاميه سيردكردى بيد بلكه حضور اكرم الني كين المعن ب كدانهول نے اسے ا مام حسن کے محامد میں شار فرمایا: بلکہ بیراللہ تعالیٰ پر طعن ہے کہ اس نے حضور منظے بیکٹا پر بیر پیش گوئی القاء فرمائی معاذ الله! ثم معاذ الله! غرضيكه كه خطائ اجتهادى مين فسق كا فتوى خود فسق سهـ

حضرت امیرمعاویہ رہائیں کواس خطائے اجتہادی پر فاسق قرار دینے والا یا تو رافضی ہے یا بد بخت خارجی ہے جونسبت کا لبادہ اوڑ ھے ہوئے ہے وہ ذات اقدس تو صحابی رسول اللہ مضایقاتی ہیں جوسرایا عدل وخیر ہیں اور فسق کی نسبت سے پاک آپ کی شان میں گستاخی کرنا اور برا کہنا رفض ہے ایبا شخص جو آپ کو برا کہے شیعہ ہے وہ ہرگز سی نہیں ہے اس کے پیچھے ہرگز نماز نہ پڑھی جائے' ايےكو اہلسدت كہنا باطل و ناجائز ہے ندوہ اہلسنت ہے اور ندوہ مسلمانوں كا امام بنايا جائے اس كى امامت ناجائز وحرام ہے۔

المام زیلعی فرماتے بیں "وفی تقدمه تعظیمه وقد وجب علیهم اهانته شرعاً" اور اس كمقدم كرنے ميں اس كى تعظيم بے حالانكه مقتديوں برشرعاً ايسے كمراه محص كى اہانت اور حوصلة شكنى کرنالازم ہے۔









# مومن کی زندگی سیدنا صدیق اکبر طالعی مومن کی زندگی سیدنا صدیق اکبر طالعی مومن میں کے ارشادات کی روشنی میں

مخضرحالات زندكي

ببدائش

حضرت صدیق اکبر رفایق کی ولادت باسعادت واقعہ فیل کے دو سال بعد مکہ معظمہ میں ہوئی۔ آپ نوجوانوں میں سب سے پہلے محض ہیں جنہوں نے اسلام قبول کیا آپ عرب کے مشہور قبیل آپ آپ ایک باعزت فرد تھے۔ والدین نے عبدالکعبہ نام رکھا تھا لیکن مسلمان ہوئے کے بعد رسول کریم مضافی آپ کانام بدل کر عبدالله رکھ دیا۔

## القابات وكنيت

کنیت ابوبکر'قرآن کریم نے صاحب رسول' ٹانی اشین اور زسول الله مضطَّقَان نے صدیق و عتیق اور مور الله مضطَّقان نے صدیق و عتیق اور مؤمنو نے یار غار عاشق رسول فافی الرسول وغیرہ بہت سے القابات دیئے آپ عشرہ مبشرہ کے سرخیل اور رسول الله منظے کی تھے۔

رنگ سرخ وسفید جسم چرریا رخسار ذرا دیے ہوئے پیٹانی عرق آلود نظریں نیجی پیٹانی

بلند جره مبارک اور انگلیول بر گوشت بهت کم تفا-مهندی اور کسم کا خضاب لگاتے اور نهایت بی حسین وجمیل منصے۔

## قبل از اسلام

حضرت صدیق اکبر و النیخ قبل از اسلام بھی بڑی عزت ادر وجاہت وٹروت کے مالک تھے ۔ تمام اہل مکہ انہیں اس قدر مانتے تھے کہ دیت اور تاوان کے مقد مات کا فیصلہ ان ہی کے متعلق تھا ، جب کسی کی ضانت کر لیتے تھے تو قابل اعتبار بھی جاتی تھی سب لوگ ان سے محبت کرتے تھے اور لوگوں کے بہت کام ان سے نکلتے تھے۔

اہل عرب کے انساب کاعلم سب سے زیادہ رکھتے تھے فن شعر میں اچھی مہارت تھی' نہایت فصیح بلیغ تھے گراسلام کے بعد شعر کہنا چھوڑ دیا تھا۔

زمانه جاہلیت میں بھی بھی شراب ہیں ہی اور بھی بت پرسی نہیں کی۔

(ازللة الخفاء وصواعق)

#### فدائيانه محبت

آپ بھین ہی سے آنخضرت مضطح آلے ساتھ فدائیانہ محبت رکھتے تھے جب آنخضرت مضطح آلے بھیا ابو طالب کے ساتھ ملک شام جانے گئے تو حضرت صدیق اکبر والٹی نے حضرت بال والٹی کوکرایہ پر لے کر آپ کی خدمت کیلئے ساتھ بھیجا اور ایک خاص قتم کی روٹی اور زیتون ناشتے کے لئے آپ کے ہمراہ کیا۔ حضرت سیدہ خدیجہ والٹی کی ساتھ رسول اللہ مضطح آلے نکاح میں حضرت سیدہ خدیجہ والٹی کی کوشش بھی شریک تھیں۔

## آپ کے اصول وفروع صحابی

حضرت صدیق اکبرخود بھی ان کے والدین بھی ان کے صاحبزادے اور پوتے بھی رسول اللہ مطابی تھے اور یہ امتیازی شان صحابہ کرام میں صرف ابو بکر صدیق کو حاصل ہے کہ آپ کے مطرانہ کی چارچین صحابیت کے مرتبہ ہے مش ف ہوئیں۔

قالت فضل الله یؤتیه من یشاء

ارئع الاول الط مطابق مع جون ١٣٢ء رسول الله يضفينين كا وصال موا اور آب خليفه مقرر موسك.

#### مدت خلافت

و و برس تین مہینے اور گیارہ دن ہے۔

عمر

۲۳بال

## تاريخ وصال

الاجمادی الاخرہ ۱۳ امان مطابق ۱۲ اگست ۱۳۳ ء کو آپ کا وصال ہوا' نماز جنازہ حضرت سیدنا فاروق اعظم وٹائٹیز نے پڑھائی' حضرت عمر فاروق محضرت طلی حضرت عثان عی حضرت عبدالرحمٰن بن ابی بکر وٹوکٹیڈ نے میت قبر میں اتاری اور پہلوئے رسول اللہ مضرکہ میں اس طرح وفن کئے گئے کہ آپ کا سراللہ کے رسول اللہ مضرکہ متوازی ہے۔ آپ کا سراللہ کے رسول اللہ مضرکہ کی کرھوں کے متوازی ہے۔ یہ رہ بہلند ملاجس کومل گیا۔

## ارشادات وخطبات، وصيتيں اور مكتوبات

حضرت سیدنا صدیق اکبر را النین کی عظمت کا کون معترف نبیں۔ آپ کو افضل البشر بعد الا نبیاء ہونے کا شرف حاصل ہے۔ آپ خطبات ارشادات اور فرمودات نے اکثر انسانی زندگوں میں زبردست انقلابات پیدا کردیے ہیں' کئی گم گفتهٔ راہ انسانوں کوصراطمتقیم پرگامزن کردیا ہے' میں زبردست انقلابات پیدا کردیے ہیں' کئی گم گفتهٔ راہ انسانوں کوصراطمتقیم پرگامزن کردیا ہے کئی بھولے بعثکوں کے قلوب کی اصلاح کردی ہے' آئندہ سطور میں آپ کے چند ارشادات و فرمودات تحریر کے جاتے ہیں تا کہ متلاشیان حق حقیقت سے آگاہ ہوں اور آپ کی صحیح تعلیم سے فرمودات تحریر کے جاتے ہیں تا کہ متلاشیان حق حقیقت سے آگاہ ہوں اور آپ کی صحیح تعلیم سے واقف ہوکر راہ حق سے نہ بھی یقین ہے کہ اللہ تعالی میری اس محنت کو ضرور شرف قبولیت

ہے بخشے گا۔

#### فسادِ زبان و دل

حضرت سيدنا صديق اكبر طالفيَّ نے ارشادفر مايا:

اذا فسد اللسان بكت عليه النفوس واذا فسدالقلب بكت عليه الملائكة

(منهمات ابن حجر عسقلانی ص ۷)

زبان کے فساد پرلوگ روتے ہیں اور ول کے فساد پر فرشتے روتے ہیں۔

## قبرمیں بلاخرج جانے والا

ارشاد فرمایا:

من دخل القبر بلا زاد فكانها ركب البحر بلا سفينة - (ايضاً) جوضخص قبر ميں بغير خرچ گياوہ اس شخص كى طرح ہے جس نے بلاجهاز وكشتى دريا كاسفركيا۔

ف: قبر كاخرچ عمل صالح ہیں۔

## تین چیزیں تین چیزوں سے حاصل نہیں ہوتیں

ارشاد فرمایا:

ثلث لا هدرك بثلت الغنى بالمنى والشاب بالخضاب والصحة بالا دوية ـ

(ايضاً ص٩)

تین چیزیں تین چیزوں سے حاصل نہیں ہوتیں امیری آرزوؤں سے جوانی خضاب سے اور صحت دواؤں سے

ف:اس میں کسی چیز کے حصول کی آرزو میں حرام میں مبتلا ہونے والوں اور معمولی صحبة، خراب ہونے پرحرام چیز سے علاج کرنے والوں کیلئے لمحہ فکریہ ہے۔

#### تنن محبوب کام م

ارشاد فرمایا:

حبب الى من الدنيا ثلث النظر الى وجه رسول الله وانفاقمالى على رسول الله وان يكون ابنتى تحت رسول الله .

(٢) اور اینا مال رسول الله مضفیکیم پرخرج کرنا۔ (ایسنام ۲۱)

(٣) اور بير كم ميرى بيني رسول الله مطفيقية ك نكاح ميس مو

#### چار چیزوں کی تنکیل میار چیزوں کی تنکیل

ارشاد فرمایا:

اربعة تمامها باربعة تمام الصلواة بسجدتى السهو والصوم بصدقة الفطر والحج بالفدية والايمان بالجهاد المنطأ ٢٠)

چار چیزیں چار چیزوں سے ممل ہوتی ہیں نماز کا کمال دو سجدہ سے روزے کا صدقہ فطرہ سے جج کا فدیہ سے اور ایمان جہاد سے ممل ہوتا ہے۔

# ياخ تاريكيال اورياخ چراغ

ارشاد فرمایا:

الظلمة خمس والسرج لها خمس حب الدنيا ظلمة والسراج له التقوى والنب ظلمة والسراج له التوبة والقبر ظلمة والسراج لها لا اله الا الله محمد رسول الله والا خرة ظلمة والسراج لها العمل الصالح والصراط ظلمة والسراج له اليقين ـ (اينا ص ٣٩٠٠٩)

بان تاريكيال بين اوران كيلئ بان جراع بين

(۱) دنیا کی محبت تاریکی ہے اور اسکا چراغ پر ہیز گاری ہے۔

(۲) اور گناه تاریکی ہے اور اس کا چراغ توبہ ہے۔

- (٣) اور قبرتار کی ہے اسکا چراغ لا الدالا الله محمد رسول اللہ ہے۔
  - (۳) اور آخرت تاریکی ہے اس کا چراغ نیک عمل ہیں۔
    - (۵) بل صراط تاریکی ہے اور اس کا چراغ یقین ہے۔

#### محاصرے میں

#### ارشاد فرمایا:

ان ابلیس قائم امامك والنفس عن یمینك والهویعن یسارك والد نیا عن خلفك والا عضاء عن حولك والجبار فوقك یعنی با لقدرة لابالمكان (۱) بیتک شیطان تیرے آگے کھڑا ہے (۲) نفس تیری دائیں طرف (۳) خواہش تیری بائیں طرف (۳) خواہش تیری بائیں طرف (۳) دنیا تیرے پیچے(۵) اجزائے بدن تیرے گرداگرد(۲) جیار تیرے اویر۔

## کون کس طرف بلاتا ہے؟

فالا بليس لعنه الله يدعوك الى ترك الدين والنفس تدعوك الى المعصية الهوى يدعوك الى الشهوة والدنيا تدعوك الى اختيارها على الاخرة والاعضاء تدعوك الى البنة والمغفرة والاعضاء تدعوك الى البنة والمغفرة والاعضاء تدعوك الى البنة والمغفرة والمغفرة.

پس شیطان اس پر اللہ تعالی کی لعنت ہو تخفے دین چھوڑنے کی دعوت دیتا ہے اور نفس تخفے نافر مانی کی طرف بلاتی ہے اور خواہش تخفے شہوت کی طرف بلاتی ہے اور دنیا تخفے آخرت پر اے افتیار کرنے کیطرف بلاتی ہے اور ابتد تعالی تخفے گناہوں کیطرف بلاتے ہیں اور اللہ تعالی تخفے گناہوں کیطرف بلاتے ہیں اور اللہ تعالی تخفی جنت اور بخشش کیطرف بلاتا ہے جیسا کہ اللہ تعالی نے فرمایا اور اللہ تخفیے جنت اور بخشش کیطرف بلاتا ہے جیسا کہ اللہ تعالی نے فرمایا اور اللہ تخفیے جنت اور بخشش کیطرف بلاتا ہے۔

## كس كا جواب كيارتك لائے گا؟

(١) فمن اجأب ابليس نعب عنه الدين

پس جو شخص شیطان کا جواب دے گا اس کا دین چلا جائے گا۔

(٢) ومن اجأب النفس ذهب عنهُ الروح

اورجس نے نفس کی بات مانی اس کی روح چلی جائے گی۔

(m) ومن اجاب الهوي ذهب عنه العقل

اورجس نے ونیا کی بات مانی اس کی آخرت برباد ہوگی۔

(٥) ومن اجاب الاعضاء ذهب عنه الجنة

اورجس نے اعضائے بدن کی بات مانی' وہ جنت سے محروم ہوگا۔

(٢) ومن اجاب الله تعالى ذهب عنه السيات ونال جميع الخيرات.

(منهمات ص ۵۲۵)

اورجس نے اللہ کا تھم مانا 'اسکے گناہ دور ہوجا کیں گے اور تمام بھلائیوں کو پالےگا۔

## ایک میں سے کسی ایک میں میں سے کسی ایک میں ضرور مبتلا ہوگا

ارشاد فرمایا:

البخيل لايخلو من احدى السبع

بخیل سات چیزوں میں سے سے کئی انک میں ضرور مبتلا ہوگا۔

(١) اما ان يموت فيرثه من يبذل ماله وينفقه بغير ما امرالله تعالى

ید کہ وہ مرے گا اس کا وارث ایسا مخص ہوگا کہ اس کے مال کو اللہ نعالی کے علم خلاف خرج

رےگا۔

(٢) او يسلط الله عليه سلطاناً جآئراً فيأخذه منه بعد تذليل نفسه

یا اس بخیل پر الله تعالی ظالم بادشاه کومسلط کرے گاکہ وہ اس بخیل سے اس مال کو اور اسکے

ننس کو ذلیل کر کے لے لے گا۔

(۳) او يهيع له شهوة يفسل عليه ماله

یا خواہش میں مبتلا ہوکراس پراینے مال کو برباوکردےگا۔

(٣) او يبدله رأى في بنآء اوعمارة في ارض عراب فيذهب فيه ماله

یا اس کومکان بنانے یا خراب زمین آباد کو کرنے کا خیال پیدا ہوگا' اس میں اپنے مال کو ہر باد ردےگا۔

(۵) او يصيب له نكبة من نكبات الدنيا من غرق او حرق او سرقة وما اشبه ذلك

یا اسکے مال کو دنیا کی مصیبتنوں ہے کوئی مصیبت پہنچے گی کہ غرق ہوگا یا جل جائے گا یا چوری ہوگا یا اس کی مثل کسی اور طرح برباد ہوجائے گا۔

> (۲) او یصبه عله دآئمه فینفق ماله فی مداواتها یا اس کوکوئی دائمی بیاری لگ جائے گی که اسکے علاج میں خرچ کردے گا۔

> > (4) او يدفنه في موضع من المواضع فينسأه فلايجده

(منبهات ص ۵۹)

یا اس کوئسی جگه دنن کردے گا اس کو بھول جائے گا اور مال نہ پائے گا۔

### و آمھے چیزیں آمھے چیزوں کی زینت ہیں

ارشادفرمایا:

ثمانیة اشیآء هن زینة لثمانیة اشیآء آثم چیزی آثم چیرول کیلئے زینت ہیں۔

(ا) العفاف زينة الفقر

پر ہیز گاری فقر کی زینت ہے۔

(٢) والشكر زينة النعمة

شکرنعمت کی زینت ہے۔

(<sup>۳</sup>) والصبر زينه البلاء

مبربلاء ومصیبت کی زینت ہے۔

(٣) والحلم زينة العلم "

اور برد باری علم کی زینت ہے۔

(a) والتذلل زينة المتعلم " • ت

اور فروتن وعاجزى طالب علم كى زينت ب

(Y)و كثرة البكآء زينة العوف"

زیادہ رونا خوف کی زینت ہے۔

(4)وترك المنة زينة الاحسان"

احسان ندجتانا احسان کی زینت ہے۔

(٨) والخشوع زينة الصلواة "

عاجزی نماز کی زینت ہے۔ (منمات ص۹۲)

# بندوں کی قشمیں اوران کی علامتیں

ارشادفرمایا:

العباد ثلثة اصناف بكل صنف بندول كى تين قسمين بين اور برقتم ع

ثلث علامأت يعرفون بهأ

کی تین علامتیں ہیں جن سے وہ پیچانے جاتے ہیں۔

(۱) صنف يعبدون الله تعالى على سبيل الخوف

الك فتم أيه ب كداللد تعالى كى عبادت اميد بركرت بير.

(٢)صنف يعبدون الله على سبيل الرجآء

ایک فتم بیرے کداللہ تعالی کی عبادت امید برکرتے ہیں۔

(m) صنف يعبدون الله على سبيل الحب

ایک فتم بیہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت از راہ محبت کرتے ہیں۔

#### علامات اورنشانیاں

(۱) فللاول ثلث علامات بستحقر نفسه ویستقل حسناته ویستکثر سیاته به اللاول ثلث علامات بستحقر نفسه ویستقل حسناته ویستکثر سیاته بها و تم کنیک نکیول کوتموری جانب بهای میکندن علامتیل بین (۱) این نکیول کوتموری جانب بهای میکندن علامتیل بین (۱) این نکیول کوتموری جانب

ہیں (۳) برائیوں کوزیادہ جانتے ہیں۔

(۲) وللثانی ثلث علامات یکون قدوۃ الناس فی جمیع الحالات ویکون اسخی الناس کلھم بالمال فی الدنیا ویکون احسن الظن بالله فی الخلق کلھم دوسری فتم کی تین علامتیں ہیں۔(۱) وہ تمام حالات میں قوم کے پیشوا ہوتے ہیں(۲) تمام لوگوں سے دنیا میں مال خرچ کرنے میں زیادہ تنی ہوتے ہیں(۳) تمام مخلوق میں اللہ سے نیک مگان رکھتے ہیں۔

(۳) وللثالث ثلث علامات یعطی مایحبه ولایبالی بعد ان یرضی اور تیسری فتم کی تین علامتی بین (۱) این محبوب چیز کوخرچ کرتے بین اور برواه نہیں کرتے ہیں اور برواه نہیں کرتے

ریه ویعمل بسخط نفسه بعد ان پرضی ریه ویکون فی جمیع الحالات مع سیده فی امره و نهیه(منبهات ص۲۲٬۷۲)

(۲) اسكے بعد انكارب راضى ہوجائے اور اپنفس كى ناخوشى كے كام كرتے ہيں اسكے كه انكارب راضى موجائے اور اپنفس كى ناخوشى كے كام كرتے ہيں اسكے كه انكارب خوش ہوجائے (۳) تمام حالات ميں اپنے سردار كيماتھ ہوتے ہيں خواہ تھم دے يامنع كرے۔

دوسر کے نبی سیدہ کے بجائے مع ربدامروممانعت میں اپنے پروردگار کی اطاعت کرتے ہیں۔ مصیبتنوں اور آفات سے نبجات اور مقربین

# ومتقین کے درجات تک کیسے پہنچ سکتے ہیں؟

حضرت صديق اكبر والنفظ في ارشاد فرمايا:

مامن عبدٍ رزقه الله عشر خصالِ الا و قد نجامن الافات والعاهات كلها و صارفي درجة المقربين ونال درجة المتقين

کوئی بنده ایبانہیں جس کو اہلدتعالی دس عادتیں عطا فرمائیں گر بینک مصیبتوں اور آفوں سے نجات پائے گا اور مقربین بارگاہ الهی میں داخل ہوگا اور پر بیزگاروں کا درجہ پائے گا۔

(۱) اولها صدق دآئم معه قلب قانع پہلی تھوڑی چیز برصبر کرنے کیساتھ ہمیشہ سے بولنا۔

(۲) والثانی صبر کامل معه شکر دآنمه دوسری دائمی شکر کیماتھ صبر کامل

(m) والثالث فقر دآئم معه زهد حاضر

تیری دائمی فقر کیساتھ نفسانی خواہشوں سے نفرت اور دنیا کی لذتوں سے کنارہ کرنا۔

(۳) والرابع فكر دآئم معه بطن جائع چوهى دائمي فكر كيماته بهوكا بيد\_

(۵) والخامس حزن دآئم معه خوف متصل یانچویں دائمی غم کیساتھ خوف ملاہو۔

(۲) والسادس جهل دآئم معه بدن متوضع اورچهنی دائی کوشش کمیماتھ عاجزی کر بیوالا بدن۔

(4) والسابع دفق دآنھ معه رحم خاصر ہمیشہ کی نرمی کے ساتھ رحم دلی۔

> (٨) والثامن حب دآنم مع حياء آ تفويل دائمي محبت كيماته حياء

(۹) والتأسع علم نافع معه حلم دائم نویس علم نافع کیساتھ دائمی بردیاری۔

(۱۰) والعاشر ایمان دآند معه عقل ثابت دسویں دائمی ایمان کیساتھ پخت عقل۔

# زندہ برنست مردہ کے نئی چیز کا زیادہ مختاج ہے

ام المؤمنين سيده عائشه صديقه بنت صديق وللهنكاس روايت ہے كه جب صديق اكبر طالفي كا كر عب صديق اكبر طالفيٰ كا دفت وفات آيا تو ارشاد فرمايا: بيني! مبرے پورے كيڑے دهونا اور ال كو ميرا كفن بنانا۔

حضرت عائشہ ولی بھی نے عرض کیا 'ابا جان! اللہ نے دیا اور احسان کیا 'ہم آپ کو نئے کیڑے کا کفن دیں گے۔فرمایا: کہ زندہ بہنست مردے کے نئے کا زیادہ مختاج ہے۔(طبقات ابن سعد ۱۳/۵۳/۳۷)

ف: مزارات بر بے تحاشا جا دریں چڑھانے والے غور کریں 'امت میں سب سے بڑے ولی

ف: مزارات پر بے تحاشا جا دریں چڑھانے والے غور کریں امت میں سب سے بڑے ولی اللہ کیا فرمارہے ہیں۔ (سدیلوی)

#### خطبات

پھلا خطبہ: حضرت صدیق اکبر رہ النین کے پہلے خطبہ خلافت کو تاریخ اسلام میں غیر معمولی اہمیت حاصل ہے کیوں کہ اس میں حضرت صدیق اکبر رہ النین نے سیاست معاشرت قانون و اخلاق کے جن اصولوں کی تشریح فرمائی ہے وہ اسلامی معاشرے اور اسلامی حکومت کی تشکیل میں بنیادی اہمیت رکھتے ہیں۔

، محمر بن اسحاق بن بیار نے حضرت انس بن مالک را الله علیہ کی روایت سے بیہ خطبہ صدیقی یوں نقل کیا ہے کہ آپ نے سے کہ آپ نے سب سے پہلے اللہ تعالی کی حمد وثنا کی اسکے بعد فرمایا:

# میںتم سے بہترنہیں

(۱) ایھا الناس فانی قد ولیت علیکھ و لست بخیر کھ" اےلوگو! مستمہارا والی وامیر بنایا گیاہوں لیکن تم سے برتر نہیں ہوں۔

ف: ایک اسلامی معاشرے میں جس انداز کا نظام مملکت ہوتا چاہیے۔ اس کا بنیادی تضوریہ کہاس میں قانون کے آگے ہرفرد کیساں ہے کوئی کسی سے برتر وبہتر نہیں۔ امیر یا خلیفہ بننے سے کوئی شخص قانون سے بالاتر نہیں ہوجاتا۔ ''ولست بخیر کم'' فرما کر تعلیٰ و تکبر کی بنیاد اکھیڑ دی اور اس حقیقت کو واشکاف کیا کہ اسلامی معاشرے میں آقا و غلام 'بادشاہ و رعایا اور حاکم و محکوم کا کوئی تصور نہیں ' یہاں سب بھائی بھائی ہیں اور سب مساوی حقوق رکے ہیں۔

# اجهائی و برائی و مکھرتمہارا کردار کیا ہونا جا ہے

(۲)اس کے بعدفرمایا:

فأن احسنت فاعينوني وان اسأت فقوموني

اگر میں ایکھے کام کروں تو میری مدد کرواور اگر برائی کروں تو مجھے سیدھا کر دو\_

ف: اسلامی حکومت کا فرمانروا بیاس عہد میں کہدرہا ہے جب کہ فرمال روائی کا مطلب ہی قیصر و کسری کی طرح جرو استبداد تھا۔ مغربی جمہوریت کاعلمبرداراس میں اپنی صحیح وغلط باتوں کو جرو استبداد سے منوانے کا فرعونی جذبہ رکھتے ہیں کیکن صدیق اکبر رہائٹی کی راست بازی اور فراخ دلی دیکھئے کس صاف گوئی سے فرما رہے ہیں کہ غلطی مجھ سے بھی ہوسکتی ہے۔ لہذا جب ایسا کروں تو مجھے سیدھا کردیں اور نیکی کے کاموں میں ہی میرے ساتھ تعاون کریں۔

# س<u>چائی اور خیانت</u>

پھر فرنایا:

(٣) الصدق امانة والكذب خيانة

سچائی امانت اور جھوٹ خیانت ہے۔ ·

ف اس جملہ میں آپ نے الی حقیقت بیان کردی جو ہمیشہ تشلیم شدہ ہے اور بھی اس میں ترمیم اضافہ نہ ہوسکے گا جس معاشرے میں امانت وصدق کی محافظت نہ کی جائے اس کی بربادی میں کوئی شک نہیں کیا جاسکا' اور جس معاشرے میں صدق و امانت کی حفاظت ہو' اسکے سنوار نے میں کوئی شہبیں ہوسکا۔

# کمزور قوی اور طاقتور کمزور

(۴) پھرارشادفرمایا:

الضعیف فیکم قوی عندی حتی ارجع علیه حقه ان شاء الله والقوی فیکم ضعیف حتی اخذالحق منه ان شاء الله

تم میں جو کمزور ہے وہ میرے نزدیک قوی ہے حتی کہ اسکاحق اسے واپس ولوا دوں انشاء اللہ اور جو تم میں طاقتور ہے وہ کمزور ہے یہاں تک کہ میں اس سے حق لے لول انشاء اللہ ا

ف ایک اعلیٰ معاشرے کا تصور یہی ہوسکتا ہے کہ اس میں عدل کے تقاصے پورے ہوتے ہوئے ہوئے ہوئے ہوئے ہوئے ہوئے ہوئے ہول کوئی طاقت ور ناتوال کاحق نہ چھین سکے اور اگر ایسا کرے تو بے بس مظلوم کی دادری ہو۔

کمزورکواس کاحق دلوایا جائے وہ مملکت انسانوں کی نہیں ٔ درندوں کی ہے جہاں قانون کمزوروں کوتو اپنی گرفت میں لیے لیے اور طاقتوروں سے چیٹم پوشی کرے۔

یہاں یہ کتہ بھی سمجھ لیما چاہیے کہ جھزت سیدنا صدیق اکبر رظافی نے اپنا یہ فریضہ بیان کرتے ہوئے دو مرتبہ انثاء اللہ فرمایا ہے ہمارے موجودہ معاشرے میں اس لفظ کا استعال بے جا غلط طریقہ پر ہوتا ہے یعنی عزم کی نا پچنگی اور ارادے کے ڈھیلے بن کی غمازی کرتا ہے۔ کہ کوئی وعدہ مشکوک ہویا ارادہ پختہ نہ ہوتو ''انثاء اللہ'' کہہ دیتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ اب کی کام کے کرنے کی ضرورت نہیں۔

جبکہ واقعہ ہیہ ہے کہ انتاء اللہ کا مطلب ہیہ ہے کہ اپنی طرف سے تو تنکیل کار کی ہرممکن کوشش ہوگی اور کسی قتم کی کوتا ہی نہیں کی جائے گئ لیکن اگر اچا تک مشیت البی سے کوئی ایسی رکاوٹ بیدا ہوجائے جس کی بناپر کام نہ ہوسکے تو وہ علیحدہ بات ہے۔

### ، الله تعالی ذلت سے ہمکنار کرتا ہے

(۵)اس کے بعد ارشاد فرمایا:

لايدع قوم الجهاد في سبيل الله الاخذلهم الله بالذل

جوتوم بھی جہاد فی سبیل اللہ کو چھوڑ بیٹے اسے خدا بھی ذلت ہے ہم کنار کر کے چھوڑ دیتا ہے۔

ف:اس ارشاد میں صدیق اکبر را انتخاف نے زندگی کا ایک ایسا گردیا ہے جس کے بغیر کوئی معاشرہ پنپ نہیں سکتا۔ وہ ہے جہاد اور جہاد سے مرادمض قال و جنگ نہیں بلکہ جہاد کہتے ہیں اللہ کی رضا کیلے سعی بلیغ اور انتہائی کوشش کو جان و مال خاندان علم عزت وقت ول د ماغ ' ہاتھ' پاؤل غرض جس چیز کو بھی اللہ کے دین کی سربلندی اور انسانیت کی خدمت کیلئے لگا دیں گے وہ جہاد نی سبیل اللہ ہوگا۔ جب کوئی قوم اس صلاحیت سے محروم ہوجاتی ہے تو وہ مردہ ہوجاتی ہے اور دیا سے نیست و نابود ہوجاتی ہے اور دیا میں رہتی ہے۔

### عام مصيبتوں كانزول

(١٦)اس كے بعدمعاشرے كى بقائے لئے ايك اعلى اخلاقى درس يوں ديا:

ولاتشيع الفاحشة في قوم الاعمهم الله بالبلاء

جس قوم میں بے حیاتی کی باتیں پھیل جائیں' اس میں خدا آزمائشوں کو عام کردیتا ہے۔

ف اس فرمان میں حضرت صدیق اکبر طالفظ نے ایس بات بیان کی جوایک خدا کی پرستش کرنے والے کے سواکوئی نہیں کہ سکتا۔ کسی سوسائٹ کیلئے۔ بے حیائی کی باتوں سے زیادہ شاید اور کوئی چیز تباہ کن نہیں ہوتی۔

# اصل اطاعت الله تعالى ورسول الله كى ب

مزيدارشاد فرمايا:

رسول کی نافرمانی کروں تو تم پرمیری اطاعت درست نہیں۔

(<sup>4</sup>) اطیعونی مااطعت الله و رسوله فاذاعصیت الله ورسوله فلا طاعهٔ لی

جب تک میں اللہ اور اسکے رسول کی اطاعت کرتا رہوں تم بھی میری اطاعت کرواور جب میں اللہ اور اسکے رسول کی نافر مانی کر ہے تی تم پر میری ایلاعت درست نہیں۔

ف شخصیت پرس کی نفی اس سے زیادہ وائے اور مبنی پر صدافت نیا ہوگی؟ یہی ہے ایک اسلامی ریاست کی وہ اساس جس کی طرف دنیا کی متمدن قومیں خود بخود کشاں کئاں چلی آرہی ہیں فرق صرف میہ ہے کہ انہوں نے قانون البی کی اساسی برٹری کو ابھی تشلیم نہیں کیا ہے نفس قانون کی بالاتری کو مان لیا ہے۔

### نماز کیلئے کھرے ہوجاؤ اور فرمایا:

(٨) قوموا الى صلولتكم يرحمنكم الله

ا پی نماز کیلئے کھڑے ہوجاؤ اللہ تم پر رحم فرمائے گا۔

ف نماز میں تعلق باللہ ژکے ساتھ ساتھ تربیت ومثق بھی ہے بلند و پیت کی تغریق کوختم کیا جاتا ہے اطاعت امیر کی ضروری ہے۔ حکر امام غلطی کرے تو لقمہ دیتا بھی ضروری ہے۔

# 151 \\ \(\text{151}\)

## حسین اورخوبصورت چیرے کہاں گئے

حضرت يكي بن كثير مسلم فرمات بين الوبكر صديق طالنين نيا اليك دن البيخ خطبه مين فرمايا:
(۱) "اين الوضاء الحسنة وجوههم المعجبون بشبابهم (۲) اين الملوك الذين بنوا المدائن وحصنوها بالحيطان (۳) اين الذي كانوا يعطون الغلبة في مواطن الحرب قد تضعضع لهم الدهر فاصبحوا في ظلمات العبور الوحاء! الوحاء! النجاء النجا

(حالات مقالات صحابه ص ۱۲۰ محدادريس الانصاري)

(۱) کہاں گئے وہ گورے بیٹے لوگ جن کے چہرے نہایت حسین اور خوبصورت تھے جو اپنی جوانی پرنازاں تھے۔

(۲) کہاں گئے وہ بادشاہ جنہوں نے شہروں کو بنایا اور ان کے جاروں طرف فصلیں جار د بواریاں بنا کرانہیں قلعہ بند کردیا۔

(٣) كہاں گئے وہ لوگ جوميدان جنگ ميں اپنے دشمنوں پرغلبہ پاتے تھے۔

### سی بات بیرتو ہے

کہ ان لوگوں کو زمانہ نے زیروسی مار ڈالا اور بیلوگ قبروں کے اندھیروں میں جاچھے جلدی کروجلدی کرواورا بینے آپ کوالٹد کے عذاب سے بچاؤ اورا پنے آپکوالٹد کی پکڑ سے بچاؤ

#### الله سے ڈرتے رہو

حضرت عبداللہ بن تکیم فرماتے ہیں کہ حضرت صدیق اکبر رٹائٹئؤ نے لوگوں کو وصیت فرمائی۔ حمدوثنا کے بعد فرمایا:

فانى اوصيكم بتقوى الله وان تثنوا عليه بما هوله اهل وان تخلطوا الرغبة بالرهبة وان تجمعوا الالحاف بالمسئلة وان الله اثنى على ذكريا وعلى اهل بيته فقال انهم كانوا لناخشعين-

میں مہیں اللہ سے ڈرتے رہے لعنی پر ہیزگاری کی زندگی اختیار کرنے کی وصیت

کرتا ہوں۔ اور تمہیں اسکی بھی وصیت کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کی ایسی تعریف کرو
جس کا وہ اہل ہے اور اسکی بھی وصیت کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کیساتھ خوف اور شوق
کے ملے جلے گمان کیساتھ زندگی گذارو۔ اور اللہ تعالیٰ سے لگ لیٹ کر سوال اور
دعا کیں کرتے رہو کیونکہ اللہ تعالیٰ نے زکریا اور انکے گھر والوں کی ان الفاظ
میں تعریف فرمائی کہ وہ نیک کاموں میں ہڑھ چڑھ کر حصہ لیتے تھے اور وہ ہمیں
رغبت اور رہبت یعنی شوق اور خوف کیساتھ پکارتے تھے اور وہ لوگ ہمارے
سامنے نہایت عائزی کے ساتھ عمادت کرتے تھے۔

# تمهاری جانیس گروی ہیں

اس کے بعد فرمایا:

ثم اعلموا عبادالله ان الله تعالى قد ارتهن بحقه انفسكم واخل على ذلك مواثيقكم واشترى منكم القليل الفانى بالكثير الباقى وهذا كتاب الاله فيكم لاتفنى عجائبه ولا يطفأ نوره فصد قوا قوله وانتصحوا كتابه واستبصروا فيه ليوم الظلمة فانما خلقكم للعبادة ووكل بكم الكرام الكاتبين يعلمون.

اے اللہ کے بندو! اس بات کو اچھی طرح ذبن نظین کر لو اللہ تعالیٰ نے اپنے حقوق کے عوض تمہاری جانوں کو گروی کرلیا ہے۔ یعنی ان جانوں کو تمہیں اپنے حقوق کے بدلے عارضی طور پر دے رکھا ہے اور تم سے اس پر مضبوط اور پختہ عہد لے رکھا ہے اس نے تم سے قبل اور فانی یعنی دنیا اور اس کی آسائٹوں کو کیٹر اور بیشہ رہنے والی یعنی آخرت کی دائمی نعمتوں کے بدلے خرید لیا ہے۔ اور تم میں اللہ کی کتاب موجود ہے جس کے جائبات بھی ختم نہ ہوں سے اور جس کی روشن اللہ کی کتاب موجود ہے جس کے جائبات بھی ختم نہ ہوں سے اور جس کی روشن کرتے رہو۔ اور اس کی تقدیق کرتے رہو۔ اور اس کی تقدیق کرتے رہو۔ اور اس کتاب کے قام کو حاصل کرتے رہو۔ اور اس کتاب کی تصفیق کے واسطے حاصل کرتے رہو۔ اور اس کتاب کی قبلہ کے واسطے حاصل کرتے بھر اس پر عمل کرکے اندھیرے دن یعنی قبر و قیامت کے واسطے حاصل کرے بھر اس پر عمل کرکے اندھیرے دن یعنی قبر و قیامت کے واسطے

روشی حاصل کرو۔ تمہیں اللہ تعالی نے صرف عبادت کیلئے بیدا کیا ہے اور تم پر لکھنے والے خزت والے کا تب مقرر کئے ہیں وہ جانتے ہیں کیا کرتے ہو؟

# مهارى عمر الله كے كام ميں گذر جائے اور ختم ہوجائے تو ايسا ضرور كرو

اور فرمایا:

ثم اعلموا عباد الله انكم تغدون وتروحون في اجل قدغيب عنكم علمه فان استطعتم ان تنقضى الاجال وانتم في عمل الله فافعلوا ولن تستطيعوا ذلك الا بالله فسابقوا في مهل جالكم قبل ان تنقضى آجالكم فيرد كم الى سوء اعمالكم فان اقواماً جعلوا اجالهم لغير هم ونسوا انفسهم فأنهاكم ان تكونوا امثالهم الوحا الوحا النجاء النجاء وان ورائكم طالب حثيث امرة سريع (عالات ومقالات ۱/۲۲۱/۱۲)

اے اللہ کے بندو! اس چیز کا بھی دھیان رکھوکہ تم صح وشام اس اجل لینی مدت مقررہ میں گھوم پھررہ ہوجیکے آنے کی تہمیں خبرنہیں دی گئی ہیں اگر تم ہے ہو سکے اور تمہاری طاقت میں ہو کہ تمہاری عمر اللہ کے کام میں گذر جائے اور ختم ہوجائے تو ایبا ضرور کر لوکیکن ہے کرنا تمہاری طاقت سے باہر ہے جب تک کہ تمہارے ساتھ اللہ کی مداور تو فیق شامل نہ ہو ہیں اپنی عمر کی فرصت میں اسکے ختم ہوجائے سے پہلے آخرت کیلے کام کرو۔ اور اس کیلئے ہمت کے نتائج جسکتانے برای اور ایکے ہمت کے نتائج جسکتانے برای اور ایکے برے انجام سے تمہاری عاقبت برباد ہوجائے۔ بیشک دنیا میں بہت سے لوگ ایسے ہیں جنہوں نے اپنی عمر اور اپنی مقررہ زندگی کو دوسرول کیلئے وقف کردیا ہے۔ اور خود کو بھلا ہیٹھے ہیں لینی بوی بچوں کیلئے مرکھپ رہے ہیں اور اپنی مقردہ زندگی کو دوسرول کیلئے اور اپنی مقردہ زندگی کو دوسرول کیلئے اور اپنی عبی بیا ہو بانا جاری کرؤ دیر نہ کرؤ وار نہ کرؤ وار نہ کرؤ وار نہ کرؤ وار نہ کرؤ النجاء النجاء اپنی فکر کرو اور اپنی موان کو بھلا ہو ہو جاتا ہے۔ جانوں کو بچاؤ کی کو کہ تمہارے بیجھے ایک تیز رفتار موت کا فرشتہ لگا ہوا ہے جس کام بہت جلداور بڑی تیزی سے ہوجا تا ہے۔

حضرت عمر و بن دینار سے روایت ہے کہ ایک دفعہ حضرت صدیق اکبر مٹائیئے نے خطبہ میں

فرمايا:

اوصیکم بالله لفقرکم وفاقتکم ان تتقوه وان تثنوا علیه بما هو اهله وان تستغفروه انه کان غفاراً (مالات ومقالات ۱/۱۲۳)

میں تم کو وصیت کرتا ہوں اس بات کی کہ فقر و تنگدی کے زمانہ میں بھی اللہ کے تھم کی نقیل کرتے رہنا اور تقوی اور پر ہیز گاری کو کسی حال میں نہ چھوڑ نا اللہ تعالی اپنی جن خوبیوں اور اپنی جن صفتوں کا مستحق ہے۔ اسکی شان کے موافق اس کی خوبیوں اور اسکی صفتوں کو بیان کرتے رہنا۔ اس سے اپنے گناہوں کی بخشش مانگتے رہنا بیٹک وہ بڑا بخشنے والا ہے۔

# عبادت وطاعت میں بالخلاص رہو گے تو وفا شعار بندے بن جاؤ گے معرفی فرون اللہ میں بالمخلاص برہو گے تو وفا شعار بندے بن جاؤ گے

واعلموا انكم ما اخلصتم لله عزوجل فريكم اطعتم وحقكم حفظتم فأعطوا ضرائبكم في ايام سلفكم واجعلوها نوا فل بين ايديكم تستوفوا سلفكم حين فقركم وحاجتكم

اور خوب سمجھ لو اور اسکا یقین رکھو کہ آگرتم اللہ کی عبادت و اطاعت میں پورے پورے با اخلاص رہوگے تو اس حال میں ایک تو تم اپنے رب کے اطاعت گذار اور وفا شعار بندے بنوگے دوسرے اپنے حق اور ثواب کو ضائع ہونے سے بیجاؤ گے۔

# فرائض اور ذمه داريول كوبورا كرواور نوافل كاابتمام كرو

پھر فرمایا: اے لوگو! اللہ تعالیٰ نے جو فرائض تم پر مقرر کئے ہیں اپنے فرائض اور ذمہ داریوں کو اپنی مخت کے دمانہ میں بورا کرد اور فرائض کے علاوہ اپنے مرنے سے پہلے نوافل کا بھی اہتمام کرو۔

# 

# فقروفاقه ميں اپنے بزرگوں كا طريقه اختيار كرو

پھر فرمایا: اپنے فقروفاقہ اور مختاجیوں میں اپنے پچھلے بزرگوں کے طریقہ لیعنی صبر دہمت کو یوری طرح اختیار کرو۔

# بهلے لوگوں میں غور وفکر کرو وہ کہاں ہیں؟

ارشاد فرمایا:

ثمر تفکروا عباد الله فی من کان قبلکم این کانوا امس واین همر الیوم؟

پیراے اللہ کے بندو! ان لوگوں میں غور کرو جوتم سے پہلے گذر بی بین کہ کل وہ کہاں تھے

اور آج وہ کہاں ہیں؟

# كهال بي بادشاه وسلاطين

فرمايا

واين الملوك الذين اثاروا الارض وعمروها ؟

اور وہ بادشاہ وسلاطین کہاں ہیں جنہوں نے بنجر زمینوں میں حل چلوائے ان کو آباد کیا لیعنی قابل کاشت بنایا 'یا نے نے شے شہر بنائے اورنی نی بستیاں آباد کیں ؟

### وہ خود بھی بھلا دیئے گئے اور ان کے تذکر ہے بھی

فرمايا

قدنسوا ونسى ذكرهم فهم اليوم كلاشني فتلك بيوتهم خاوية بما ظلموا وهم في ظلمات القبور هل تحس منهم من احدٍ أو تسمع لهم ركزاً

(مريم:۹۸)

بات یہ ہے کہ وہ بھلادیے گئے ہیں ان کے قصے کہانیاں بھی ندر ہیں وہ خود بھی بہت یہ ہے کہ وہ کود بھی بھلادیئے گئے اور ان کے تذکر ہے بھی فراموش کردیئے گئے ہیں وہ لوگ آج ایسے ممنام ہیں کہ جیسے وہ دنیا پر آئے بھی نہ تھے اور وہ ہیں جنکے ویران اور اجڑے ایسے ممنام ہیں کہ جیسے وہ دنیا پر آئے بھی نہ تھے اور وہ ہیں جنکے ویران اور اجڑے

ہوئے گھراس وجہ سے کہ وہ لوگظم کرنے والے تھے۔ اور وہی لوگ اب قبروں
کی تاریکیوں اور ان کے اندھیروں میں پڑے ہوئے ہیں چر یہ آیت پڑھی۔
"هل تحس منهم من احد أو تسمع لهم دكوا" كيا تو كيسى ان ميں سے آجٹ پاتا ہے ياان كى بحك سنتا ہے۔

# کہاں ہیں تمہارے دوست واحباب اور بھائی برادر

يحرفر مايا:

وأين من تعرفون من اصحابكم واخوتكم قد وردوا على ما قدموا فحلوا الشقاوة والسعادة

اور کہال گئے تمہارے ساتھی اور تمہارے وہ سب احباب اور تمہارے بھائی برادر ہاں وہ پہنچ سے ہمائی برادر ہاں وہ پہنچ سے ہیں ہاں وہ پہنچ سے ہیں ہیں اپنے کئے ہوئے اعمال کے مطانوں پڑہاں! وہ پہنچ سے ہیں بدبختی اور نیک بختی کے مقام پر

الله كى كسى كے ساتھ قرابت اور رشتہ دارى .

# مہیں مطائی اس کی اطاعت میں ہے

پھر فرمایا:

ان الله تعالى ليس بينه وبين احير من خلقه نسب يعطيه به خيراً ولا يصرف عنهُ سوء االابطاعته واتباع امريد

بینک اللہ کی اپنی مخلوق میں سے کسی کیساتھ بھی کوئی قرابت اور رشتہ داری نہیں ہے جس کی وجہ سے وہ اس کوکوئی بھلائی عطا کرے یا اسکی وجہ سے وہ اس کوکوئی بھلائی عطا کرے یا اسکی وجہ سے وہ اس کر گئیل کرے گا برائی کو دور کرے ناں! جو بھی اسکی اطاعت کریگا' اسکے حکموں کی تغیل کرے گا اسکووہ بھلائی عطا کریگا' اور شرکواس سے دور رکھے گا۔

### سب سے بوی خیرجس کے بعد کوئی خیر نہیں

### سب سے بڑا شرجس کے بعد کوئی شربین

يعرفرمايا:

وانه لاخير بخير بعدة النار ولا شر بشر بعدة الجنة اقول قولى هذا واستغفر الله لي ولكم (عالات ومقامات محابه:١/١٢٥٢١٢٣)

سب سے بوی خیرجس کے بعد کوئی خیر نہیں ہے ہے کہ آ دمی دوز خ سے دور رہے اور سب سے بوا شرجس کے بعد کوئی شریعنی بدیختی نہیں ہے کہ آ دمی جنت سے دور ہوجائے میں کہتا ہوں (صدیق اکبر رضی اللہ عند) اپنی یہ بات پھر اللہ سے معافی چاہتا ہوں ایخ گناہوں کے داسطے اور تمہارے گناہوں کے داسطے۔

# ً کوئی بھلائی نہیں

ایک خطبہ میں آپ نے ارشادفرمایا:

ولا خيرنى قول لايراد به وجه الله تعالىٰ ولاخير فى مال لاينفق فى سبيل الله عزوجل ولا خير في من يخاف فى الله عزوجل ولا خير فيمن يغلب جهله حلمه ولا خير في من يخاف فى الله لومة لائم. (طلات ومقالات حابر (۲۲/۲۲)

(۱) اس کلام میں کوئی خیر نہیں جس میں اخلاص نہ ہو۔

(۲)اوراس مال میں کوئی خیرنہیں جواللدعز وجل کی راہ میں خرج نہ کیا جائے۔

(۳) اور اس آ دمی میں کوئی بھلائی نہیں جس کی جہالت اس کے حکم اور بردباری پر غالب

آجائے۔

(۳) اور اس آ دمی میں کوئی بھلائی نہیں جو اللہ تعالیٰ کی رضا کی خاطر اس کے عکموں کے بچا لانے بیل کوئی بھلائی نہیں جو اللہ تعالیٰ کی رضا کی نظروں میں گر جانے کا اندیشہ رکھتا ہو۔ اور لوگوں کی نظروں میں گر جانے کا اندیشہ رکھتا ہو۔

# ونیا کے طوفانوں میں تیرنے والے کی خیرنہیں

حضرت عبداللہ بن عوف رہائی فرماتے ہیں کہ حضرت ابو بکر صدیق رہائی کی مزاج پری کیلیے میں ال رفت گیا جب وہ آخری مرتبہ بیار ہوئے میں نے جب انہیں سلام کیا تو حضرت ابو بکر رہایا:

رایت الدنیا قد اقبلت ولما تقبل وهی جائیة و تتخدون ستور الحریر و نصائد الدیناج و تألمون ضجائع الصوف الازری کان احد که علی حسبك السحدان ووالله لنن یقده احد که فیضرب عنقه فی غیر حی خیر له آن لیب فی غمرة الدنیا" (طلات و مقالات صاب ۱۲۸۱–۱۲۷)

میں نے دنیا کو دیکھا کہ وہ بڑے زور شور سے آئی لیکن اس کو قبول نہیں کیا میں نے دنیا کو دیکھا کہ وہ بڑے زور شور سے آئی لیکن اس کو قبول نہیں کیا کیا (عنقریب ایک زمانہ آئے گا) تم لوگ درود یوار پر ریٹم کے پردے لئکا وکے قبیتی کیڑوں کے تیلے بناؤگ اور کھر درے اون کے بستروں سے الی تکلیف پاؤگ جیسے تم سعدان لیمی میکر وغیرہ کے کانٹول پر پڑے ہواور اللہ کی تکلیف پاؤگ جیسے تم سعدان لیمی میکر وغیرہ کے کانٹول پر پڑے ہواور اللہ کی قتم اگر تمہارا اپنا کوئی آ دئی آ وے اور ناحق کی گردن مار دی تو اس کیلئے لیمی مقتول کیلئے یہ بہتر ہوگا۔ برنسب اس کے کہوہ دنیا کے گرف میں آ رام سے سوتا دے۔ مطلب یہ ہے کہ دنیا کے دلدل اور اس کے جنجال مین تھنے سے یہ زیادہ بہتر ہے کہ اس کو اس کا اپنا ہی کوئی آ دئی قبل کردے اور وہ دنیا کی عیش وعشرت بہتر ہے کہ اس کو اس کا اپنا ہی کوئی آ دئی قبل کردے اور وہ دنیا کی عیش وعشرت کا میں آ ترت کو سر مارے۔

# اين جانشين كو وصيت

جب حضرت ابوبکر صدیق طالغیّا کے وصال کا وفت قریب آیا تو وصال سے پہلے حضرت فاروق اعظم طالغیّا کوبطور خاص اپنے پاس بلایا اور ان کومندرجہ ذیل نکات پرمشمل وصیت کی۔

# ہرکام وفت پر

(۱)ارشادفرمایا:

اتق الله يا عمر و اعلم ان لله عزوجل عملاً بالنهار لايقبله بالليل وعملاً وبالليل لايقبله بالنهار

اے عمر! اللہ تعالی سے ڈرتے رہیؤ جان لے کہ اللہ کے واسطے پچھ کم ایسے ہیں جو دن کے وقت خاص ہیں اللہ تعالی آن کو رات میں قبول نہیں کرتا اور پچھ مل ایسے ہیں جو رات کیلئے خاص ہیں انہیں وہ دن میں قبول نہیں کرتا۔

## فرائض کے بغیرنوافل قبول نہیں

اور پھرارشاد فرمایا:

(۲) "وانه لا يقبله نافلةً حتى تودى الفريضة" اوريقيناً وه نغلول كوقبول نبيس كريكاً جب تك كه فرض ادا نه كئے جائيں۔

### جن وصدافت کی پیروی کے سبب نیکیاں بھاری ہوں گی

(٣) "وانها ثقلت موازين من ثقلت موازينه يوم القيامة باتباعهم الحق في الدنيا وثقيلة وانها خفت موازين من خفت موازينه يوم القيامة باتباعهم الباطل في الدنيا و خفته عليهم وحق الميزان ان يوضع فيه الباطل ان يكهن خفيفاً"

اور بقیناً دنیا میں حق وصدافت کی پیروی کرنے کے سبب جس پر نیکیاں بھاری ہوگی وہی شخص بھاری عمل والا ہوگا اور اسکی نیکیاں قیامت کے دن بھاری ہوگی اور اللہ کے دن اس کا وہی بلاا اور اللہ کے ترازو میں بیہ خاصیت رکھ دی گئی ہے کہ کل کے دن اس کا وہی بلاا بھاری ہوگا جس میں حق رکھا جائے گا اور بقیناً جس شخص کی نیکیاں تولیس اسکے باطل کی پیروی کرنے کی وجہ ہے دنیا میں ہلکی ہوں گئ وہی شخص قیامت کے دن بلکی تول والا ہوگا۔ اور ترازو کیلئے یہ بات خاص کر دی گئی یعنی اس میں بہتا ثیر رکھ دی گئی ہے کہ اس میں باطل خواہ کتنا بھی رکھا جائے اس کا بلاا بلکا اٹھا ہوا ہی رکھ دی گئی ہے کہ اس میں باطل خواہ کتنا بھی رکھا جائے اس کا بلاا بلکا اٹھا ہوا ہی رہے گا۔

### میں اس قابل کہاں؟

(٣) وان الله تعالى ذكر اهل الجنة فذكرهم باحسن اعمالهم وتجاوز عن سيأتهم قلت اني لاخاف ان لا الحق بهم

اور بلا شبہ اللہ تعالیٰ نے اہل جنت کا جس جگہ بھی ذکر فرمایا تو ان بوکوں کی نیکیوں کا ذکر ا اور ای طرف سے ان کے حق میں در گذر کرنے ان کی خطاؤں کے بخش دینے کا ذکر کیا اور جہا میں ان لوگوں کا ذکر کرتا ہوں تو میں اپنے گناہوں اور خطاؤں کو دیکھتے ہوئے نیز اللہ کی شان ہے نیاری پرنظر کرتے ہوئے میہ کہتا ہوں کہ میں اس قابل کہاں ہوں کہان لوگوں کے ساتھ جنت میں جاؤل مجرمير كدل مي بيخوف بهي آتا ہے كه ميں جنت والوں كے ساتھ شامل نه ہوسكوں گا۔ ف:ال میں ان لوگوں کیلئے دعوت غور وفکر ہے جو اچھے عمل کرتے ہیں عمر جنت کی مکثیر تفتیم کرنے کے مدمی میں جتنا بڑا آ دمی ہوتا ہے اتنا ہی اس کے دل میں خوف خدا اور عاجزی انکساری ہوتی ہے۔ (تندیلوی)

### ایمان خوف وامیر کے درمیان

(۵)"وان الله تعالىٰ ذكر اهل الناز فذكرهم بالسوء اعمالهم، ورد عليهم احسنه فاذا ذكر تهم قلت انى لا رجو ان له اكون مع هولاء ليكون العبد راغباً راهباً لايتمنى على الله ولا يقنط من رحمته عزوجل "

اور الله تعالی نے اہل جہنم کا جہاں بھی ذکر فرمایا ہے ان کے برے اعمال لینی ان کے گناہوں کا بھی ذکر کیا' نیز ان کے اچھے اعمال کے مردود ہونجانے کا بھی ذکر کیا' پس جب میں ان لوگول کو یاد کرتا ہوں تو میں کہتا ہوں کہ میں امید رکھتا ہوں کہ میں ان لوگوں بینی اہل جہنم کے ساتھ تہیں رہول گا۔اللہ کے بندہ میں دونوں صفتیں رغبت ورببت امید وہیم بھی موجود ہونی جاہمیں لین الله كى رحمتوں كو ديكھتے ہوئے بخشش كى اميد بھى ركھے اور اس كے قبر وجلال كو ديكھتے ہوئے اس سے

"ولا يتمنى على الله"اورنه بى الله عزوجل يرزى كى آرزور كے كم كناه كرتا رب اور بخش ا کی امیدر کھے "ولا یقنط من رحمته عزوجل"ورنه بی الله عزوجل کی رحمت سے مايوس مو بيش كهاتنے گناہ كے بعدوہ كيا بخشے گا' بلكه توبه جلدى كرے كيونكه وہ غفور رحيم ہے۔

#### سب چیزول سے عزیز موت

اور فرمایا:

وان انت حفظت وصيتى فلا يكن غائب احب اليك من الموت (عالات ومقالات صحابه المدار ١٢٨)

اگرتونے میری اس وصیت (فرکورہ بالا) کوایٹے پیش نظر رکھا اور اسکی رہنمائی میں چانا رہا اور اسکی حفاظت کی اور اس کو ضائع نہ ہونے دیا تو اس وقت نہ ہونے والی چیزوں میں موت مجھے سب سے زیادہ عزیز ہوگی اور حدید ہے کہ وہ تجھ پر ایک نہ ایک دن ضرور آنے والی ہے۔

#### سب چیزوں سے ناپیندیدہ چیزموت

(٣) وان انت ضيعت وصيتى فلايكن غائب ابغض اليك من الموت ولست بمعجزة ــ (عالات ومقالات محابه ا/ ١٢٨ ١٢٨)

اور اگر تو نے میری وصیت کو ضائع اور فراموش کردیا اور اس کی رہنمائی سے تو آزاد ہوگیا تو جو جو چیزیں تیرے سامنے موجود ہیں۔ ان میں موت تیرے نزد یک سب سے زیادہ نالبندیدہ چیز ہوگی اور حال یہ ہے کہ تو اس کو اس کے وقت سے پہلیکسی صورت میں ٹال نہ سکے گا۔ اور نہ اس سے نج کر کہیں بھاگ سکے گا۔

### خدایا! تو مجھے بہتر بنادے

جب لوگ آپ کی مدح کرتے تو آپ یوں فرماتے "فدایا! تو میرا حال میری نسبت بہتر جانتا ہوں خدایا! تو میرا حال میری نسبت بہتر جانتا ہوں خدایا! تو مجھے بہتر بنادے اس سے جو وہ گمان کرتے ہیں اور میرے وہ گناہ بخش دے جو ان کومعلوم نہیں اور جو وہ کہتے ہیں اس پر مجھے گرفت نہ کرے۔ (تذکرہ مثائخ نقشندیں ۱۳۸ زعلامہ محمد فور بخش توکلی)

ف سيه ہے عاجزي اور اس كو كہتے ہيں نفس بے ريا\_ (سديوي)

## كاش! مين تيري ما ننز بهوتا

(۱) آپ نے ایک پرندے کو درخت پر بیٹے ہوئے و کھے کرفر مایا:

اے پرندے! خوش رہو ٔ اللّٰہ کی قتم! کاش! میں تیری ما نند ہوتا کہ تو درخت پر بیٹھتا ہے کھل کھا تا ہے کچراڑ جاتا ہے اور تجھ پر کوئی حساب و عذاب نہیں۔

# كاش! میں بجائے انسان كے درخت ہوتا

(۲)اور فرمایا''خدا کی فتم! کاش! میں بجائے انسان ہونے کے راستے کی طرف کا درخت ہوتا' کوئی اونٹ میرے پاس سے گزرتا' وہ بکڑ کر مجھے اپنے منہ میں کھونس لیتا' پھڑ چبا کرنگل جاتا بعد از ال مینگنیوں کی شکل میں نکال دیتا۔ (ایضاص ۳۸)

### خدايا مواخذه نهكرنا

جب آپ ایسا کھانا کھاتے جس میں شبہ ہوتا اور پھر آپ کو اس کاعلم ہوجاتا' تو آپ اسے قے کرکے اپنے پیٹ سے نکال دیتے اور یوں دِعا کرتے۔

خدایا! جو پچھرگوں نے پی لیا ادر انتزیوں کے ساتھ مل گیا تو اس پر مجھے مواخذہ نہ کرنا۔ (ایسناص ۳۸)

# جب بندے کوزینت دنیا پرناز آتا ہے

فرمایا: جب بندے میں کسی زینت دنیا پر ناز آجا تا ہے تو اللہ تعالیٰ اس بندے کو دشمن رکھتا ہے یہاں تک کہ وہ اس زینت کو چھوڑ دے۔(اییناص ۳۹)

### خدا ہے حیا کرو

فرماتے''اے انسانوں کے گروہ! خدا سے حیا کرو۔ اس ذات کی فتم جسکے ہاتھ میں میری جات ہوں ہے۔ ہاتھ میں میری جات ہوں ہے انسانوں کے گروہ! خدا سے حیاء کے مارے اپناسر جاتا ہوں تو خدا سے حیاء کے مارے اپناسر

و هانب ليتا بول - (الفاص ٢٩)

# اس نے مجھے ہلاکت کی جگہوں میں ڈالا

عن اسلم قال ان عمر دخل يوماً على ابى بكر الصديق وهو يجبذ لسانه فقال عمرمه غفرالله لك فقال له ابوبكر ان هذا اوردنى الموارد رواه مالك (مشكوة ص ١٥٥)

حضرت فاروق اعظم والتنون نے حضرت صدیق اکبر والنون کو دیکھا کہ اپنی زبان کو ہاتھ سے بکڑے ہوئے ہیں اور فرما رہے ہیں کہ اسی نے مجھے ہلاکت کی جگہوں میں ڈال دیا ہے۔(ایسنا ۳۹)

# لوگ جلے جائیں گے نیکی رہ جائے گی

آپ کے صاحبزادے حضرت عبدالرحمٰن طالفیٰ اپنے ہمسایہ سے جھکڑ رہے تھے آپ ان کے یاس سے گذر ہے تھے آپ ان کے یاس سے گذر ہے تو فرمایا:

ا ہے ہمسابیہ سے نہ جھڑو کیونکہ نیکی رہ جائے گی اور لوگ جلے جائیں گے۔

(ایناص ۳۹)

ف: ان لوگوں کیلئے لمحہ فکریہ ہے جومستحبات اور مباحات میں جھکڑتے رہنے ہیں اور فرائض و واجبات کی پرواہ نہیں کرتے۔ (سندیلوی)

## لوگوں سے کسی چیز کا سوال نہ کرنا

جب آپ کی اونٹن کی مہارگر پڑتی تو اسے بٹھا کرخود اٹھا لیتے' حاضرین عرض کرتے کہ آپ نے ہمیں کیوں نہ تھم دے دیا؟ آپ جواب دیتے کہ رسول اللہ علیہ نے بچھ سے فر مایا ہے کہ لوگوں سے کسی چیز کا سوال نہ کرنا۔ (ایفاص ۳۹)

ف: ان امراء ومقتدایان دین و دنیا کیلئے مشعل راہ ہے جو قریب پڑا ہوا جوتا پہنے پاس رکھی ہوئی چا در اوڑھنے حتی کہ شلوار باندھنے کیلئے باوجود صحت مند اور تندرست ہونے کے مریدین و خدام کو تھم دیتے ہیں۔(سندیلوی)

# مرکے ساتھ کوئی مصیبت نہیں ہے

آپ جب کسی کومبر کی نفیحت کرتے تو فرماتے:

صبر کے ساتھ کوئی مصیبت نہیں اور بے صبری سے کوئی فائدہ نہیں موت اپنے مابعد سے آ سان اور ماقبل سے سخت ہے۔ (ایضاص ۳۹)

# موت کا حریص بن، مجھے خیات ملے

جب آپ نے حضرت خالد بن ولید مظافیہ کومرندین کی طرف جہاد کرنے کیلئے بھیجا تو فرمایا کہ: موت کا حریص بن مجھے حیات عطام وگی۔ (اینام ۴۰)

# ذکیل ہو گئے

جب آپ کوخبر ملی کہ اہل فارس نے پرویز کی لڑکی کو اپنا تھمران بنالیا ہے تو فرمایا:

'' وہ لوگ ذلیل ہوگئے جنہوں نے اپنی تکومت ایک عورت کے ہاتھ میں دے دی۔

ف نیداس پر دلیل ہے کہ اس قوم میں کوئی مرد حکومت کا اہل نہیں رہا' قوم میں حکومت کے اہل مردوں کا فقدان ہی اس کی ذلت ورسوائی ہے۔ (سندیلوی)

# خدا کی طرف سے جاسوں

فرمایا: بچھ پر خدا کی طرف سے جاسوں مقرر ہیں جو تخفے دیکھتے ہیں۔ (ایناص ۳۹)

ف: خدائی جاسوں انسانی جسم میں بھی ہیں اور خارج میں بھی جسم میں تمام اعضاء انسانی اور خارج میں نین و فضا۔ درخت۔ جر اور ملائکہ وغیرہ سب خدائی جاسوں ہیں۔ جو انسانی حرکات و سکنات تک کو دیکھتے اور محفوظ رکھتے ہیں ہر جاسوں اپنے طور پر اللہ تعالیٰ کے تھم سے ہمارے اقوال افعال حرکات و سکنات کی فلمیں بنار ہا ہے قیامت کے دن وہ فلمیں چلا کر دکھا دی جا ئیں گی۔ افعال حرکات وسکنات کی فلمیں بنار ہا ہے قیامت کے دن وہ فلمیں چلا کر دکھا دی جائیں گی۔

# الله كاسب سے زیادہ فرمانبردار بندہ

فرمایا: لوگول میں خدا کا سب سے زیادہ فرمانبردار بندہ وہ ہے جو گناہ کا سب سے زیادہ دشن

ہے۔ (ایناص۳۹)

### اللدو بكهربا ہے

فرمایا: اللہ تعالی تیرے باطن کا حال و کیےرہا ہے جبیبا کہ ظاہر کا حال دیکھ رہا ہے۔ (ایپناص ۴۰۰)

### تدارك كراورنج

فرمایا: جب تجھے ہے کوئی نیکی فوت ہوجائے۔ تو اس کا تدراک کر۔ اور اگر کوئی بدی تجھے آگھیرے تو تو اس سے نیج جا۔ (ایسناس، س)

### المستر (۷۰) حلال كوچھوڑ ديا

فرمایا: ہم ایک حرام میں پڑنے کے خوف سے ستر طلال چھوڑ دیا کرتے تھے۔

(الفيأص ١٧٠)

ف: ہماری بیرحالت ہے کہ ایک حرام کو استعال کرنے کیلئے ستر تاویلیں اس کے حلال ہونے کی کر لیتے ہیں۔مزید ظلم رہے ہے کہ اپنے آپ کو ان نفوس قد سیہ سے زیاد ہے عقلمند سمجھتے ہیں۔

(سندیلوی)

شهوت اورصبر

فرمایا: شہوت کے سبب سے بادشاہ غلام بن جاتے ہیں اور صبر سے غلام بادشاہ بن جاتے ہیں ٔ حضرت بوسف و زلیخا کے قصہ برغور کرو۔ (ایناص میم)

## سب سے کامل عقل

فرمایا: سب سے کامل عقل اللہ تعالیٰ کی خوشنودی اور اسکی اتباع اور اسکے غضب سے بچنا ہے۔(ایناص میم)

### تین نقصان ده چیزیں

ارشاد فرمایا: تین چیزی میں۔جس شخص میں وہ ہوں گی اس کو نقصان دیں گی۔ نافر مانی '

# خدا کا برگزیدہ بندہ بنانے والی جارعاد تیں

ارشاد فرمایا: جن شخص میں بیر جیار عادتیں ہوں وہ اللہ تعالیٰ کے برگزیدہ بندوں میں ہے ہے

- (۱) توبه كرنے والے سے خوش ہو
- (۲) گنهگار کیلئے مغفرت طلب کر ہے
  - (۳) مصیبت زدہ کیلئے دعا کر <sub>ہے</sub>
- (٣) احسان كرنے والے كى مدد كرے (ايناص ١٣)

# آخرت کی کامیانی کو دنیا کی کامیابی پرترجے دو

حضرت خالد بن وليد اورعياض بن عنم رضى الله عنهما كينام ايك مكتوب ميل لكها:

(۱) استعينوا بالله واتقوه وآثروا امر الآخرة على الدنيا يجمع الله لكم بطاعة الدنيا الى الآخرة على الدنيا الى الآخرة

الله تعالیٰ سے مدد اور فتح کی دعا مانگواور اس سے ڈرو ٗ آخرت کی کامرانی کو، دنیا کی کامرانی کو، دنیا کی کامرانی کو، دنیا کی کامرانی کو، دنیا کی کامرانی پرترجے دو خدا کے فرمانبردار ہوگئے تو وہ دنیا و آخرت دونوں میں بامرادرکھے گا۔

(۲) ولا توثروا الدنيا فتعجزو ويسلبكم الله بمعصيته الدنيا و الآخرة قيما اهون العباد على الله اذا عصوة - (الااكتفاء: ص٣٥)

دنیا کو آخرت پرتر جے نہ دو ورنہ دنیا تمہیں زچ کردے گی خدا کے نافر مان ہو گے تو وہ دنیا اور آخرت دونوں کی کامیابی ہے تم کومحروم کردے گا' کس قدر حقیر ہوجاتے ہیں بندے خدا کی نظر میں جب اس کی نافر مانی کرتے ہیں۔

#### خدا سے ڈرو!

عمرو بن العاص اور وليد بن عقبه يُطَافِهُ كَا طَرف الكِ مَن بِين عَمْر واليا: (١) اتق الله في السر و العلانيه فلاه من يتق الله يجعل له مغرجاو يورد قه من حيث لا يحتسب ومن يتق الله يكفر عنه سيآته ويعظم له اجرا فأن تقوى الله خير ماتواصى به عباد الله

ہرکام میں خواہ کھلا ہو یا چھپا ہوا' اللہ تعالیٰ سے ڈرد! جو خدا سے ڈرتا ہے خدا
اس کی مشکلات آسان کردیتا ہے ادراس کودہاں سے فائدہ پہنچا تا ہے جہاں اسکا
وہم و گمان بھی نہیں جاتا' جو خدا سے ڈرتا ہے اللہ تعالیٰ اسکی خطا کیں معاف کرتا
ہے ادراسکوعمہ ہانعام عطا کرتا ہے۔ بلاشبہ انسان کیلئے بہترین کام یہ ہے کہ ایک
دوسرے کوخوف خداکی تلقین کرتے رہیں۔

# فرائض کی انجام دہی میں کوتا ہی سے کام نہ لینا

انك في سبيل الله لا يسحك فيه الافهان والتفريط ولا الغفلة عما فيه قوام دينكم وعصمة امركم فلاتن ولا تفتر (كزالمال ١٠٠٨)
ثم راه خدا مين قدم المهاني واليه بورايخ فرائض كي انجام وبي مين وهيل يا كوتابي سے كام نه لينا اور اليه كي كام مين غفلت نه دكھانا جس سے تمہارے وين كا مفاد يا تمہارے اقتداركي بقا وابسة ہو ووباره تاكيدكرتا ہول كه كوتابي اور سهل انگاري سے كام نه لينا۔

# فنخ کی مدار قلت و کنرت برنبیں

شام کی جنگ میں دشمن کے لشکر کی تعداد دو لا کھتھی اور مسلمان ۲۸یا ۲۸ ہزار یا دوسری روایت میں ۲۳ ہزار نظے رومیوں کی اتنی بڑی فوج اور ان کے دم خم اور ساز دسامان کی خبروں نے مسلمانوں کے حوصلے پہت کر دیئے حضرت عمرو بن عاص والتین نے در بار خلافت میں صورت حال کی اطلاع دی اور مرکز سے رسد طلب کی تو حضرت صدیق اکبر والتین نے یہ جواب دیا:

سلام عليك اما بعدا فقد جاء نى كتابك تذكر ماجمعت الروم من البحروع وان الله لم ينصرنا مع نبيه بكثرة جنودة وقد كنا نغزو مع رسول الله يختيج ما معنا الافرسان وان نعن الانتعاقب الابل وكنا يوم احدمع

رسول الله بطاعته (كنراليمال ٢٥٠ عن على من خالفنا واعلم يأعمرو ان اطوع الناس لله اشدهم بغضا للمعاصى فاطمع الله ومر اصحابك بطاعته (كنراليمال ٢٥٠ ديرة باد)

سلام علیک! تمہارا خط آیا جس میں رومیوں کی بڑی فوج کا ذکر کیا ہے واضح ہوکہ خدا نے ہم کو اپنے نبی میں ہیں گئے۔ ساتھ بڑے لئکروں کے ذریعہ فتح عطا نہیں کی۔ ہم رسول اللہ میں ہیں تھ لڑنے جاتے تو بس دو گھوڑے ہمارے ساتھ ہوتے وہ اور اسنے کم شے کہ باری باری ہم ان پر سوار ہوتے۔ جنگ احد میں ہمارے پاس صرف آیک گھوڑا تھا جس پر رسول اللہ میں ہیں اس کے باوجود خدا ہماری مدو فرما تا اور ہمیں دہمنوں پر فتح عطا فرما تا خوب یاد رکھو عمر وا اللہ کا سب سے نیادہ گناہوں سے دور رہے۔ زیادہ فرما نبردار بندہ وہ ہے جو سب سے زیادہ گناہوں سے دور رہے۔ بس تم خدا کے تھم کی تعیل کرو (یعنی صرویا مردی سے جہاد کرو) اور اپنے ساتھیوں کو بھی اس کھم پر عمل کرنے کی تاکید کرؤ'۔

#### استنقامت

قیصرروم کی جنگی تیاریوں کے متعلق حضرت ابوعبیدہ بن جراح والنیئے نے مرکز کو اطلاع دی کہ برقل نے اپنی بیرون شام قلم روسے بھی فوجیس بلالی ہیں۔ جو بردی تعداد اور پورے سازوسامان سے آربی ہیں۔ اب بتاہے آپ کا کیا تھم ہے؟ دربار خلافت سے یہ جواب آیا۔

### حضرت ابوعبيدہ كے خط كاجواب

بسم الله الرحمن الرحيم

تمہار خط ملا! شاہ روم کی فوجی تیاریوں کا حال معلوم ہوا۔ اس کے انطاکیہ میں قیام پذیر ہونے کے معنی ہیں کہ وہ اور اس کی فوجیں شکست کھا کیں گی۔ اور تم اور مسلمان اللہ کے فضل سے فتح حاصل کروگئ تم نے یہ جو لکھا ہے کہ تم سے لڑنے کیلئے وہ اپنی ساری قلمرو سے فوجیں جمع کررہا ہے تو بیدا کی بات ہے کہ جس کے رونما ہونے کا جمیں اور تمہیں پہلے سے علم تھا۔

# کوئی قوم اپناافتدار اور ملک بغیر لڑیے ہیں جھوڑا کرتی

متہیں خوب معلوم ہے کہ بہت سے مسلمان پہلے ان سے لڑ چکے ہیں جن کو موت اتنی پیار ہے تھی جتنی ان کے دشمن کو زندگی جو جان کی قربانی دے کر اللہ سے "اجد عظیم" کے طالب تھے۔ جو جہاد فی سبیل اللہ کو اپنی باکرہ بیویوں اور بردھیا اونٹیوں سے زیادہ عزیز رکھتے تھے جن کا ایک مرد جنگ میں مشرکوں کے ہزار آ دمیوں سے بہتر تھا۔ ان جا نثاروں کی مثال سامنے رکھ کر اپنی فوج سے ان کا مقابلہ کرو

# تعداد کی تمی سے نہ تھبراؤ' اللہ تمہارے ساتھ ہے

پھرانشاء اللہ میں تمہارے باس اتن رسد بھیجوں گا جس سے تم مطمئن ہوجاؤ کے اور جس سے رہے مطمئن ہوجاؤ کے اور جس سے زیادہ کی تم کوخواہش ندر ہے۔ والسلام علیک۔ (فقرح الثام ازدی ص۲۵٬۲۳)

# یزید بن ابی سفیان طالعیم کام

حضرت یزید بن ابی سفیان خانجهٔ اشام کے مور چه پر حضرت صدیق اکبر طالعیهٔ کے پہلے سالار تھے۔انہوں نے مرکز کو جور پورٹ بھیجی اس میں لکھا تھا۔

شاہ روم کو ہماری چڑھائی کی جب خبر ہوئی تو خدانے ان کے دل میں ایبا رعب ڈالا کہ وہ (فلسطین چھوڑ کر)انطا کیہ چلا گیا۔ اس نے اپنی فوج کے روی سالاروں کوشام کے مرکزی شہروں پر کماغرر مقرر کیا ہے اور ان کو ہم سے لڑنے کا عظم دیا ہے۔ وہ لڑائی کیلئے تیار ہوگئے ہیں شام کے ان رئیسوں نے جن سے ہم نے معاہدے کئے ہیں خبر دی ہے کہ ہرقل نے اپنی بیرون شام قلمرو ہے بھی فوجیں بلائی ہیں جو ہڑی تعداد اور پورے سازوسامان سے آ رہی ہیں اب فوجیس بلائی ہیں جو ہڑی تعداد اور پورے سازوسامان سے آ رہی ہیں اب بنائے کہ آپ کا کہ ہم اس کے مطابق عمل کریں۔ (نوح الثام ازدی میں)

جضرت ابو برصد لی دانند نے جواب میں لکھا۔

بسم اللدالرحمن الرجيم

تمہارا خط ملاجس میں تم نے لکھا ہے کہ شاہ روم کے دل میں مسلمان فوجوں کی الیم اللہ جس میں مسلمان فوجوں کی الیم ایست طاری ہوئی کہ وہ (فلسطین کمشق اور خمص سے بھاگتا ہوا) الظا کیہ چلا گیا۔
گیا۔

### جب ہم رسول اللہ کے ساتھ تھے

تو التد تعالیٰ نے جس کے ہم سپاس گزار ہیں ایک طرف مشرکوں کے دلوں میں رعب ڈال کر اور دوسری طرف ملائکہ کرام بھیج کر ہماری مدد فر مائی' جس دین کے قیام کیلئے اللہ نے رعب و ہیبت سے کل ہماری مدد کی۔اسی دین کی آج بھی ہم دعوت دے رہے ہیں۔

# التدمسلمانول كاانجام مجرمول كاسانبين كري

اور جولوگ کہتے ہیں''سوائے(اللہ)وا حد کے کوئی دوسرا معبود نہیں'ان کا مقدر ان کوگوں سانہیں ہوسکتا جو اللہ کے ساتھ دوسرے خداؤں کی عبادت کرتے ہیں اور کئی کئی خداؤں کے قائل ہیں۔

# جب تم شاہ روم کی فوج سے مقابل ہو

اورخوب لڑنا اللہ ہرگزتمہاری مدد سے ہاتھ نہیں اٹھائے گا۔اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم کوخبر دی ہے کہ چھوٹی فوج اس کے کرم سے بڑی فوج پر غالب آجاتی ہے۔

بہرحال! میں تمہارے پاس بے در بے رسد بھیجوں گا اتن کہ تمہاری ضرورت رفع ہوجائے گی اور تم فرد واحد تک کی محسوں نہیں کرو گے۔انشاء اللہ والسلام علیک ورحمۃ اللہ

(فتوح الشام ص٢٦)

# فاتحين كيلئ ضابطه اخلاق

است پہلے سالار شام بزید بن الی سفیان و الله منوره سے روانہ کرتے وقت حضرت صدیق اکبر والله و مایا:

# 

(۱) یزید!میری ہدایت ہے کہ خدا ہے ڈرتے رہنا' اس کی اطاعت کرنا اور اس کی رضا کو ہر دوسری رضا پرتر جیح دینا۔

# (۲) وسن سے جنگ میں اللہ تم کو فتح نصیب کرے تو

- (الف) کسی کے گلے میں لوہے کا طوق یا بیروں میں بیڑیاں نہ ڈالنا
  - (ب) سمسى كامثله نه كرنا
  - (ج) نہ دشمن ہے دھوکہ اور بے وفائی کرنا
    - (ح) (لرائی میں) برولی نه دکھانا
  - (د) نه بچول کو مارنا' نه بورهون اورغورتوں کو
- (ر) کسی بھلدار درخت کو نہ کا ٹنا اور نہ تھجور کے درختوں کو ہر باد کرنا
- (ز) کسی جانور کی کونییں نہ کا ٹنا' الابیر کہ اس کا گوشت کھانے کیلئے ایسا کرنا پڑے
- (س) تہمارا گذرایسے لوگوں سے ہوگا جو خانقا ہوں میں راہبانہ زندگی بسر کرتے ہیں۔ جو کہیں گے ہم نے اپنی زندگی خدا کی عبادت کیلئے وقف کردی ہے ان سے تعرض نہ کرنا
- (ص) اور ایسے لوگ بھی تمہیں ملیں گے جن کے سرکے درمیان شیطان نے مانگ نکالی ہوگی۔ اگر وہ اسلام لانے سے انکار کریں یا جزیہ دے کر اسلام کی ماتحتی قبول نہ کریں تو تم ان کی ماتکوں پرتکواریں مارنا۔

اور یا در ہے

### التدضرور مدد كرتا ہے

(ک) تم شام میں میرے پہلے سالار ہو میں نے تم کو بہت سے معزز مسلمانوں کا حاکم بنایا ہے۔ ان کے ساتھ اچھا سلوک کرنا ان کے حقوق و آبرو کی حفاظت کرنا ان کے ساتھ فرمی اور رواداری سے پیش آنا اور اپنے معاملات میں ان سے مشورہ کرنا۔

(فترح الشام میں)

میری باتیں ہوش سے سنوا تہماری فوج میں بہت معزز فاندانی اور صالح لوئے لوگ بیں اور الیے شہوار بیں جو اسلام سے پہلے نگ و ناموس کی فاطر لوئے سے اور آج بی لگن سے انعام ایز دی کیلئے لوئے جارہ بیں ان سب اور دسرے ساتھوں کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنا حق و انصاف کے معاملہ میں سب دوسرے ساتھوں کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنا حق و انصاف کے معاملہ میں سب لوگ تمہاری نظر میں برابر ہوں۔ (نوح الثام مم)

# ابوعبيده بن جراح سالارلشكر كينام

حضرت ابوعبيده بن جراح سالا ركشكركوتكها.

" تہارے ساتھ ایک بڑا معزز آدمی ہے عربوں کا ایک بڑا شہ سوار جس کی رائے اور بہادری سے مسلمان نہ تو جنگ اور نہ جنگی معاملات میں بے نیاز ہو سے ہیں۔ اس کو اپنا مقرب بنائے رکھنا اور لطف و کرم سے اس کے ساتھ پیش آنا اس پر ظاہر کرنا کہ وہ تہارے لئے ضروری ہے اور تم ہر طرح اس کے قدر دان ہو۔ یہ رویہ رکھو گے تو وہ تہارا خیراندیش رہے گا اور تہارے دشن سے دان ہو۔ یہ رویہ رکھو گے تو وہ تہارا خیراندیش رہے گا اور تہارے دشن سے رویہ رکھو گے تو وہ تہارا خیراندیش رہے گا اور تہارے دشن سے رویہ رکھو گے تو دہ تہارا خیراندیش رہے گا اور تہارے دشن سے رویہ رکھو گے تو دہ تہارا خیراندیش رہے گا اور تہارے دشن سے رویہ رکھو گے تو دہ تہارا خیراندیش رہے گا اور تہارے دشن سے رویہ رکھو گے تو دہ تہارا خیراندیش رہے گا اور تہارے دشن سے اللہ کے در فوج الشاخ میں ا

# محکوم کا حاکم سے تعلق

ندکورہ بالا مکتوب میں جس شخص کے بارے حضرت ابوعبیدہ بن جراح رہائین کو آپ نے بدایات دیں قبیل بن مہیرہ ہے جو اسورعنسی کے کمانڈران چیف رہ چکے تھے۔ اور کئی یمنی قبیلے ان کے زیر اثر تھے۔ جنگ کا بڑا تجربہ اور جنگی معاملات میں گہری سوچ رکھتے تھے۔ ایک بڑی جعیت کے ساتھ حضرت ابو بکر صدیق رٹائین کی دعوت پر شام میں لڑنے کی غرض سے مدینہ منورہ آگئے تھے۔

اب سنے! قیس بن مبیر ہ کو کس طرح طاعت امیر کا ارشاد فر مایا؟

"" تم کو ابوعبیدہ کے ساتھ جن کا لقب" امین " ہے بھیج رہا ہوں۔ جن کی شان ہے کہ ظلم سہتے ہیں لیکن خور ظلم نہیں کرتے ان سے کوئی برا سلوک کرتا ہے تو وہ معاف کردیتے ہیں۔ اگر کوئی تعلق تو ڑتا ہے تو وہ جوڑ دیتے ہیں۔ مسلمانوں پر معاف کردیتے ہیں۔ اگر کوئی تعلق تو ڑتا ہے تو وہ جوڑ دیتے ہیں۔ مسلمانوں پر ممہر بان ہیں کا فروں پر نہایت سخت ہیں۔

ان کے علم سے سرتانی یا ان کی رائے سے انحاف نہ کرنا' وہ تہہیں ایسا تھم نہ دیں گے جس میں خیر اور بھلائی نہ ہو۔ میں نے ان کو تاکید کردی ہے کہ تمہاری بات سیں اور تمہارے مشورہ پرعمل کریں' تم ان کو جورائے بھی دو'اس میں اللہ کا خوف ضرور طحوظ ہو۔ عہد جاہلیت میں جب گناہ کا دور دورہ تھا' ہم سنتے تھے کہ تم ایک معزز' بہادر اور تجربہ کارسردار ہو۔ اب تم اپنی شجاعت ولیا قت کو اسلام کی سربلندی کے لئے مشرکوں کے خلاف صرف کردو'اس خدمت کا خدا بڑا انعام دے گا۔

(فتوح الشام از دی ص ۲۱)

### خرخوائی کی بات ماتحت کرے تواس کو قبول کرنا جاہیے

خالد بن سعید بن عاص کوشام رخصت کرتے وفت فرمایا: ''تم نے میری رہنمائی کیلئے بہت چھی تھیجیں کیں جو میں نے گرہ میں باندھ لی ہیں''

#### چند کاربند ہدایات

اس کے بعد فرمایا: اب میں تہمیں کچھ ہدایات کرتا ہوں عور سے سنواور ان پر کاربندرہو۔ تم اسلام کے پرانے شیدائی اور کارکن ہواور اس حیثیت سے تہمارا مرتبہ بلند ہے لوگ تمہاری طرف و کیھتے ہیں اور تمہار سے مشورہ پر عمل کرتے ہیں۔ تم شام میں جہاد کرنے جس کا انعام اللہ کی میزان میں بہت ہے جارہے ہو۔ اور مجھے امید ہے کہ تم نے سپچ دل سے خدا کی خوشنودی اور اس کے انعام کی خاطر جان دینے کا ارادہ کرلیا ہے۔

# تمہاری سیرت الی ہونی جانہے

كه معالم دين وين پر ثابت قدم ربين يه

اور ' جامل' وین سے دل چمپی لے کراچھے پیرو بن جا کیں۔

فساد پھیلانے والے وانوں کو ڈانٹ ڈیٹ میں رکھنا عام مسلمانوں کی خیر خواہی کرتے رہتا ، سپہ سالار کوالیسے مشورے دینا جن سے حق کا بول بالا اور مسلمانوں کا بھلا ہو۔

تمهارا ہر کام اللہ کی خوشنو دی کیلئے ہو

اوراس احساس سے گویاتم اس کو دیکھ رہے ہوخود کومردوں میں شار کرلو۔ ہم سب عقریب مریں گے اور بھر دوبارہ جلائے (زندہ) جائیں گے اور ہمارے اعمال کا محاسبہ ہوگا۔ خدا ہمیں اور متمہیں تو فیق دے کہاس کی نعمتوں کا گن گائیں اور اس کی سزاسے ڈرتے رہیں۔

(فتوح الشام از دی :ص ۱۸)

# عطائے مناصب بہتر صلاحیت پر

جب حضرت ابو بکرصدی بی دانید و استه می به می به می به می به می اراده کیا حضرت عرفاروق بی سید سالاری کی معزول کرکے حضرت خالد بن ولید دانید و اس عبده پر مقرر کرنے کا اداده کیا حضرت عرفاروق و التین نے اس کی مخالفت کی سب بید تھا کہ حضرت خالد بن ولید دانین نوسلم تصاور حضرت ابو عبیده و التین فقد یم الاسلام اور حضرت عمرفاروق و التین کو بیات گواره نه تقی که ایک نو آزموده مسلم کو ایک پرانے اور اسلام کی ابتدائی آذ ماکشول بیل خابت تقدم رہنے والے صحابی اور پخت کا رجاب پر فوقیت حاصل ہو۔ ابو بکر صدیق والتین و گائین جوعم فاروق و التین کی بات بہت کم نالتے تھے۔ خالد دو التین کی بات بہت کم نالتے تھے۔ خالد دو التین کی معاملہ بیل ان سے اتفاق رائے نہ کر سکے۔ ان کے سامنے اس وقت نے یا پرانے مسلمان کا مسئلہ نہ تھا۔ نہ زیادہ اور کم خدمات کا نہ سیرت کے اعتبار سے بردھیا تھیا کا انہوں نے خالد بن ولید دو التین کو صرف اس اعتبار سے ترجیح دی کہ وہ ایک طرف لڑائی کے فن اور لڑائی کے میں دوسرے سالاروں سے گونا سبقت لے مجے تھے۔ اور دوسری طرف خوداعتادی کے زبور تحقی زیادہ آرات تھے ابوعبیدہ دولئی کو معزول کے فرمان کا مشمون بہ ہے۔

بسم اللدالرخن الرجيم

واضح ہوکہ میں نے شام میں رومیوں سے لڑائی کی کمان اعلی خالد بن ولید کو دے

دی ہے۔ تم ان کی مخالفت نہ کرنا۔ ان کی بات ماننا اور ان کی رائے پر عمل کرنا۔
میں نے یہ جانتے ہوئے کہا تم خالد ر اللہ ہے بہتر ہو ان کو تمہارا افسر اعلیٰ بنادیا
ہے۔ میرا خیال ہے کہ ان کو جنگی معاملات کی تم سے زیادہ سمجھ ہو جھ ہے۔ اللہ
سے یہ دعا ہے کہ ہمیں اور تمہیں سید ھے راستے پرگامزن رکھے والسلام علیك و رحمة الله "(نوح النام ص م))

#### بروں كا احترام

ربیج الاول ۱۳ میں حضرت خالد بن ولید رظافی اپنا عہدہ سنجا لے عراق سے شام روانہ ہوئے۔ عراق سے شام روانہ ہوئے۔ عراق سے نکل کر سرحد شام میں جب داخل ہوئے تو انہوں نے ایک مراسلہ شام کے مسلمانوں کو اور دوسرا ابوعبیدہ بن جراح کو بھیجا' مسلمانوں کو بیمراسلہ لکھا۔

میں آپ کا سالاراعلی مقرر کیا گیا ہوں۔ اور بہت جلد آپ سے آ ملوں گا' حاضر جمع رکھے اور بالکل نہ گھراہے' خدا کا وعدہ عنقریب پورا ہونے والا ہے' حفرت خالد بن ولید بڑائیڈ نومسلم تھے یعنی فتح مکہ ہے ہے کچھ پہلے مسلمان ہوئے' اس کے برخلاف حفرت ابوعبیدہ بڑائیڈ مہاجرین اولین اور رسول اللہ بین ہوئیڈ کے عزیز ترین ساتھیوں میں سے تھے۔ ان کی خدمات جنگ اور امن دونوں میں شاندار تھیں۔ عادات واطوار پندیدہ تھے۔ رسول اللہ بین ہیں ان کو خاص اقیاز حاصل تھا' حضرت فاروق اعظم بڑائیڈ ان کا احر ام کرتے تھے۔ حضرت فالد بین ہیں کہ وہ افسراور ابوعبیدہ بڑائیڈ جیسی بھاری بھر کم بھیں سے شخصیت کے صحابی ان کے ماتحت ہوں۔ اس احساس کی وجہ سے انہوں نے شخصیت کے صحابی ان کے ماتحت ہوں۔ اس احساس کی وجہ سے انہوں نے ابووں نے ابووں نے ابودی ہوائیڈ کو بیر پراکسار اور معذرت بھرا خطاکھا:

### عبده کی درخواست نهخواس

حضرت خالد ذالفي كا خط يه بـ

بسم التدالرحن الرحيم

ابوعبيده بن جراح والنفظ كى خدمت مين خالد بن وليدكى طرف سے السلام عليك

میں اس معبود کا سپاس گرار ہوں جس کے سواکوئی عبادت کے لائق نہیں فدا سے
التجا ہے کہ خوف (قیامت) کے دن مجھے اور آپ کو دوزخ کی سزا سے امان میں
رکھے اور دنیا میں آزمائشوں اور مصیبتوں سے خلیفہ رسول اللہ (ابو بکر صدیق
طالنین کا فرمان موصول ہوا۔ جس میں انہوں نے مجھے تھم دیا ہے کہ شام جاکر
وہاں کی فوجوں کی کمان اپنے ہاتھ میں لوں۔ بخدا! میں نے نہ تو اس عہدہ کی
درخواست کی نہ اس کی خواہش اور نہ ان سے اس باب میں کوئی خط و کتابت کی
درخواست کی نہ اس کی خواہش اور نہ ان سے اس باب میں کوئی خط و کتابت کی
آپ برخدا کی رحمت ہو (میرے سالار اعلیٰ ہونے کے باوجود) آپ کی حیثیت
وہی رہے گی جوتی۔

آپ کے کسی علم کوٹالا نہ جائے گا'نہ آپ کی رائے اور مشورہ کونظر انداز کیا جائے گا اور نہ آپ کی صلاح کے بغیر کوئی فیصلہ ہوگا۔ آپ مسلمانوں کی ایک برگزیدہ شخصیت ہیں۔ نہ تو آپ کے فضل سے انکار کیا جاسکتا ہے اور نہ آپ کی رائے ہے بے پرواہی برتناممکن ہے خدا سے دعا ہے کہ اپنی مہر بانیوں کو پایہ پھیل بنکی بہنچا دے اور آپ کو دوزخ کے عذاب سے محفوظ رکھے۔والسلام علیک ورحمۃ اللہ علیہ (فقرح النام ازدی میں)

# سرکاری خد مات کا اہل

عمان کین وغیرہ میں جب روت کی وہاء دور ہوئی اور اسلام کا افتدار دوہارہ قائم ہو گیا تو ان علاقول میں سرکاری عہدون اور انتظام کیلئے عملہ کی ضرورت پڑی اور بیسوال پیدا ہوا کہ کس کو قبائلی نمائندگی اور سرکاری خدمت سونچی جائے اور کس کونہیں تو اس سلسلہ میں حضرت صدیق اکبر والنین نے ایک عام پالیسی وضع کی اور ذیل کا مراسلہ سارے سالاران زدہ کو بھیجا۔

سرکاری خدمت کے لئے میں ان لوگوں کوسب سے زیادہ مناسب سجھتا ہوں جونہ تو خود مرتد ہوئے ہوں۔ آپ سب ہوئے ہوں اور نہ ان کا تعلق ایسے لوگوں سے ہوا، جو اسلام سے منجرف ہوئے ہوں۔ آپ سب ای اصول پرعمل کیجئے اور بس ان ہی لوگوں کو مقرب بنایئے اور عہدے دیجئے۔ فوج کے جو مسلمان وطن لوثنا چاہیں ان کواس کی اجازت دیجئے اور جوعرب مرتدرہ چکے ہوں ان سے دیمن کی لڑائی میں مدد نہ لیجئے۔ (طبری ۱/۲۷۲)

# مقاسيناصدين البراثية كي المحالي المراثية المراثي

## سركارى عهده دارول اور سيه سالارول كى تربيت

حضرت جدیق اکبر بنائیز سرکاری عہدہ داروں 'فوجی افسروں اورعوام الناس سب کی تربیت کے سے بیس چھوڑتے تھے جس میں جو خامی کرتے رہتے تھے جس میں اعتدال کا دامن ہاتھ سے نہیں چھوڑتے تھے جس میں جو خامی ہوتی اس کی نشان دہی کے ساتھ ساتھ اس کے اوصاف بھی بیان کر دیتے۔ یہ بات سابق خطبوں سے واضح رہے۔

مسیلمہ کذاب کے جانبازوں نے مسلمانوں کی صفیں الث دیں کھنرت عکرمہ بن الی جہل مسیلمہ کذاب کے جانبازوں نے مسلمانوں کی صفیں الث دیں کھنرت عکرمہ بن الی جہل مخالفیٰ فی شکست کھا کر بھاگ پڑے۔ حضرت ابو بکرصدیق واللہ فی خبر ہوئی تو ان کو سخت غصہ آیا اور انہوں نے عکرمہ وٹائٹیٰ کو یہ پرعتاب خطاکھا۔

" مادر عکرمہ والنیز کے فرزند! (اس شکست کے بعد) میں ہر گزتمہاری صورت نہیں ویکھوں گا اور نہتم میری ویکھو گے۔ یہاں لوٹ کرمت آنا ورنہ لوگوں کے حوصلے بست ہوں گے۔سید ھے حذیقہ والنیز اور عرفی والنیز اور عرفی والنیز کے باس چلے جاد اور ان کے ساتھ عمان اور مہرہ کے مرتد عربوں سے لڑو اگر وہ جنگ میں مشغول ہو بچے ہوں تو تم آگے بڑھ جانا اور جن جن قبیلوں سے گزرو ان کو ارتد او سے تو بہ کرا کے دائرہ اسلام میں داخل کرتے جانا متی کہتم اور مہاجرین امیہ یمن اور حضر موت ایک دوسرے سے مل جاد۔ (سیف بن عربحری ۱۳۳۳/۳)

بعض راویوں نے خط کامضمون بیلکھا ہے:

# گنتاخ رسول کی سزا

ایک مرتبہ دوگانے والیال لائی گئیں۔ ایک نے رسول الله مطفظ کی شان میں ہے اولی کے اشعار گائے اور دوسری نے مسلمانوں کی ندمت میں۔ مہاجر بن ابی امیہ بنائن نے بہلی کا ہاتھ کوا دیا

اور سامنے کے دانت اکھڑوا دیئے۔حضرت صدیق اکبر رٹائٹنز کواس کی خبر ہوئی تو انہوں نے بیہ خط بھیجا۔

للبغى الذى سرت به فى المراة التى تخنت وز برت بشتيمة رسول الله المنه فلولا ماقد سبقتنى فيها لامرتك بقتلها لان حد الانبياء ليس يشبه الحدود فمن تعاطى ذلك من مسلم فهو مرتد او معاهد فهو محارب غادر

(الطمرى عن سيف بن عمر٥ / ١٢١ كنز العمال ١٢١/٣)

بجھے اس سزا کاعلم ہوا جوتم نے رسول اللہ منظوری ہے کہ برائی میں شعر گانے والی عورت کو دی ہے اگر تم یہ سزانہ دے چکے ہوتے تو میں یقینا تمہیں اس کے قل کا تھم دیتا۔ انبیاء کرام میلی کے خلاف کے جرم کی سزا عام لوگوں کے خلاف جرم کی سزا کے برابر نہیں ہے۔ اگر کوئی مسلمان نبی کی تو بین و سنقیص کرے گا۔ تو اس کو مرتد کی سزا دی جائے گی اور اگر کوئی معاہد ایسا کرے تو اس کے معنی ہونے گے کہ اس نے عہد تو ڑ دیا اور مسلمانوں کے خلاف اعلان جنگ کر دیا۔

(سیف بن عرطبری ۳/ ۳۷۷)

# مثله کی سزانه دو مثله سنگین گناه ہے

جس مغنیہ نے مسلمانوں کی ندمت میں شعرگائے تھے مہاجرین ابی امیہ رہائی نے اس کو بھی وہی سرا دی جو رسول اللہ مضوری کی جو میں شعرگانے والی کو دی تھی ۔حضرت ابو بکر صدیق رہائی کی جو میں شعرگانے والی کو دی تھی ۔حضرت ابو بکر صدیق رہائی کی سخت سیمعلوم ہوا تو آپ مہاجر رہائی بیٹ تاراض ہوئے۔آپ رسول اللہ مضابی کی سخت سے سخت سزا دینا یا سے سخت سزا دینا یا مشلہ کرنا ان کی نظر میں ظلم عظیم اور انسانیت سے گرافعل تھا۔ چنانچہ انہوں نے مہاجر رہائی کو یہ مراسلہ بھیجا جس میں نصیحت اور عماب دونوں کی آمیزش ہے۔

بجھے معلوم ہوا ہے کہ تم نے اس عورت کا ہاتھ کوا دیا اور اس کے اگلے دانت اکھ وا دیے جس نے مسلمان ہوتی جس نے مسلمانوں کی ہجو میں شعر گائے تھے۔ شج طریق کاریہ تھا کہ اگر ہجو کرنے والی مسلمان ہوتی تو اس کو ڈانٹ پھٹکار دیا جاتا۔ اور مثلہ کی سزانہ دی جاتی اور اگر ذمیہ ہوتی تو میری جان کی قتم! تم جب اس کے شرک جیسے جرم عظیم پرچشم پوشی کر بچے تو ہجو تو اس کے مقابلے میں معمولی بات

ہے۔اگر میں ہجو کی سزا کے بارے میں تم کو پہلے ہدایت کر چکا ہوتا (اور پھر بھی تم وہ سزا دیتے جو تم نے دی) تو تہہیں اس کاخمیازہ بھگتنا پڑتا۔

## برد باری اور نرم مزاجی اختیار کرو

مثله سنگین گناه ہے اور اسلام ہے منحرف کرنے والا تشدد ٔ صرف ''عضوی قصاص'' کے طور پر مثله کی سزا دی جاسکتی ہے۔ (سیف بن عمر طبری ۱۲۷۲)

### تقتيم وظائف ميں برابری كا اصول

حضرت صدیق اکبر و النفوز کے پاس جب بحرین کا مال آیا تو آنخضرت در النفوز کے جن لوگوں کے کہا دولت لوگوں میں کو بچھ دینے کا وعدہ فرما رکھا تھا۔ آپ نے انہیں ادا کرنے کے بعد بقیہ مال و دولت لوگوں میں برابر تقلیم کر دیا۔ اس تقلیم میں آپ نے چھوٹے اور بردے آزادو غلام اور مرد وعورت سب کو برابر المجھ دیا۔

فقسمها بين الناس بالسوية على الصغير والكبير والحر والمملوك والذكر والانتنى - (كتاب الخراج از امام ابويوسف ٢٥٥)

ام المونین حضرت عائشہ صدیقہ ولی اسے روایت ہے کہ میرے والد نے اپی خلافت کے پہلے سال غنیمت تقسیم کی انہوں نے آزاد کو بھی دس درہم دیئے غلام کو بھی عورت اور اس کی باندی کو بہلے سال غنیمت تقسیم کی تقسیم کی تو بیس بیس درہم دیئے۔ (طبقات ابن سعد ۳/۲۵)

### فضليت واوليت كامسكه مجصتمجهاته ہو

اس تقسیم پر بعض مسلمانوں نے حضرت صدیق اکبر رٹائٹیڈ سے عرض کیا۔ ان میں حضرت فاروق اعظم جیسے جلیل القدر اور عظیم دماغ کے مالک بھی تھے۔

يا خليفة رسول الله ' انك قسمت هذا المال فسويت بين الناس و من الناس انا من فهم فضل سوابق و قدم فلو فضلت اصل السوابق القدم والفضل بفضلهم (طبقات ابن معره/٥٥)

اے رسول اللہ کے خلیفہ! آپ نے یہ مال سب لوگوں میں برابر تقسیم کر دیا۔

#### Marfat.com

حالانکہ لوگوں میں ایسے لوگ بھی ہیں جنہیں فضیلت اوّلیت اور اولیت کا تمرف حاصل ہے۔ بہتر ہوتا کہ آپ اہل سبقت و اولیت اور فضیلت کو ان کی فضیلت کے سبب دوسروں پرترجیح دیتے۔

حضرت صديق اكبر والنفط في جواب مين فرمايا:

واما ما ذكر تم من السوابق والقدم والفضل فما عرفنى بذلك وانما ذلك شنى ثوابه على الله جل ثناءة وهذا معاش فالاسوة فيه خيرة من الاثرة" (طبقات ابن سعد ۱۳۵/۳۸)

آپ لوگ جس سبقت اولیت اور فضیلت کا ذکر کررہے ہیں۔ میں اسے (معاشی فظم نظر سے کوئی اہمیت نہیں ویتا) فضیلت اور اولیت کا مسئلہ مجھے سمجھانے ہو فضیلت واولیت کا مسئلہ مجھے سمجھانے ہو فضیلت واولیت وغیرہ الی چیز ہے جس کا تواب اللہ جل ثناءہ کے پاس ہے اور 'نیوزیر بحث' مسئلہ معاش کا ہے اس میں ترجیح کی بجائے برابری کے اصول پر مسئلہ معاش کا ہے اس میں ترجیح کی بجائے برابری کے اصول پر عمل ہوگا۔

حضرت ابو بکرصدیق و الفیز نے معاش اور وظائف کے مسئلہ میں تقوی اور پر بیزگاری سابق الاسلام شجاعت اور بہادری اسلام کیلئے قربانیوں حسب ونسب قوت وضعف کو معیار نہ بنا کرواضح کر دیا کہ دولت وعہدہ اور تعلیمی اخراجات اعلی و اونی ڈگریاں بدرجہ اولی تخواہوں میں کمی زیادتی کا معیار نہیں بن سکتی۔ ملک ای وقت ترقی کرسکتا ہے۔ معاشر سے سے انارگی اور بے چینی ای وقت ختم ہوسکتی ہے جب تمام سرکاری ملاز مین کی تخواہوں میں کمی زیادتی ختم کر کے مساوات محمدی و صدیقی پرعمل کیا جائے

کرو قائم محمدی نظم معیشت ای سے ملے گی معاشی صافت مثیں کے فساد و عناد اور عداوت بردھے گی مروت محبت اخوت

# حيات صديق طالتين بزبان على المرتضى كرم الله وجهه

حضرت على منافظة كو جب حضرت صديق اكبر طالفية كى رحلت كى خبر ملى تو فوراً انا لله وانا اليه راجعون برصت ہوئے مكان سے نكلے اور فرمايا:

اليوم انقطعت خلافة النبوة

آج نبوت کی خلافت کا خاتمہ ہو گیا ہے

بھر جس مکان میں حضرت صدیق اکبر طافقۂ کا وجود شریف تھا۔ اس کے دروازے پر کھڑے ہو کر ہندرجہ ذیل خطبہ ارشاد فر مایا جو فصاحت و بلاغت کا بے مثل نمونہ ہونے کے علاوہ حضرت صدیق اکبر شانفیز کی حیات طیبه کا نہایت حسین وجمیل اور ایمان افروز مرقع بھی ہے۔

يرحمك الله يا ابابكر!

اے ابو بر! اللہ تم پر رحم کرے

كنت الف رسول الله ﷺ وانسه و مستراحه و ثقته و موضع سره و

تم رسول الله يضغ يَقِيَم كم موس موس راحت معمداور الحكم محرم رازمشير تصے۔

كنت اول القوم اسلاما

تم سب ہے پہلے ایمان لائے۔

واخلصهم ايمانا

سب ہے زیادہ مخلص مومن ہے۔

واشدهم يقينا

تمہارا یقین سب سے زیادہ مضبوط تھا۔

تم سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والے۔

واعظمهم عناء في دين الله

اور دین کے معاملے میں سب سے زیادہ تکلیف اٹھانے والے۔

## 

- واحوطهم على رسول الله منطائقاً
   رسول اكرم منطائقاً كى خدمت ميں سب سے زيادہ حاضر باش۔
  - واحد بهم على الاسلام
     اسلام پرسب نے زیادہ مہربان۔
  - وایمنهم علی اصحابه اور حضور علیاته کے ساتھیوں کیلئے سب سے زیادہ بابر کت۔
    - واحسنهم صعبة
       اور رفاقت میں سب ہے بہتر۔
    - واکثرهد مناقباً
       اورمناقب و فضائل میں سب سے بردھ چڑھ کر۔
      - وافضلهم سوابق وافضلهم سوابق اور پیش قدمیون میں سب سے افضل و برتر۔
        - وادفعهم درجة اور درج ميں سب سے او نچے
  - واقر بهم و سیلة اوروسلے کے لحاظ سے حضور علیائی کے سب سے زیادہ قریب۔
    - اشبههم برسول الله مطفئة هديا اورسيرت ميس رسول اكرم مطفئة المكسب سے زيادہ مشابه۔
- وسعة ورافة و فضلا و اشرفهم منزلة
   عادت مین مهربانی اورفضل میں صحابہ میں سب سے زیادہ بلند مرتبے والے۔

  - فجزاك الله عن الاسلام وعن رسوله حيدا
     پس الله اورا بن رسول كى طرف سے تم كوجزائے خيرعطا فرمائے۔

- كنت عندة بمنزلة السمع والبصر اورة برسول الله يضاييًة كيك بمزله جبثم وكوش تضر
- صدقت رسول الله ﷺ حین کذبه الناس تم نے رسول اللہ ﷺ کی اس وقت تصدیق کی جب لوگوں نے تکذیب کیا۔
- فسماك الله عزوجل في تنزيله صديقا فقال والذي جاء بالصدق و صدق به الذي جاء بالصدق محمد و صدق به ابو بكر (الزمر:۱۳۳) اسلئے اللہ نے اپنے كلام ميں تم كوكها والذي جاء بالصدق وصدق به سچائى لانے والے ميں ادرائى تقد يق كرنے والے ابو بكر ہيں۔
- واستیه حین بخلوا
  اورتم نے رسول اللہ مضافیظ کیاتھ اس وقت عم خواری کی جب لوگوں نے بخل
  کیا۔
- واقعت به عند المكارة حين عنه قحدوا اورتم ناخوشگوار حالات ميں حضور عَلِيْلَامِ كَ ساتھ اس وقت بھى جم كر كھڑے رہے۔ جب لوگ رسول اللہ سے بچھڑ گئے۔
- وصحبته فی اشدة اکرم الصحبة
   اورتم نے شخیوں میں بھی رسول اللہ مضفیقی کے ساتھ حق صحبت حسن وخولی کے ساتھ ادا کیا۔
  - ثانی اثنین و صاحبه فی الغار
     تم ثانی اثنین (دو میس کا دوسرا) اور رفیق غار ( ثور ) تھے۔
    - والمنزل عليه السكينه
       (اورتم پرسكون نازل بوا)
    - ورفيقه في الهجرة
       اورتم بجرت ميں رسول الله مضايقة كر فيق ضف \_
  - وخليفة في دين الله وامته واحسن الخلافة حين ارتد الناس

اور الله كے دين اور امت رسول منطق الله كم اليے خليفہ منے جس نے اس وقت خلافت كاحق ادا كيا' جب لوگ مرتد ہو گئے تھے۔

- وقعت بالامر مالع يقعر به خليفة نبى
   اورتم نے خلافت كا ايباحق ادا كيا جوكسى نبى عليائلا كے خليفہ سے ادا نہ ہو سكا۔
- فنهضت حین وهن اصحابات
   اورتم نے اس وقت مستعدی ذکھائی۔ جب تمہمارے ساتھی سبت ہو گئے تنھے۔
- وبرزت حین استکانوا و قویت حین ضعفوا
   اورتم نے اس وقت جنگ کی جب وہ عاجز ہو گئے تھے اور جب وہ کمزور ہو گئے
   تو آپ قوی رہے۔
  - کنت الزمت منهاج رسول الله منفیکیآن اذهو وا
     تم نے منهاج رسول الله منفیکیآن کواس وقت تھاما جب لوگ پشت پھیر گئے۔
- تم نزاع وتفرقہ کے بغیر خلیفہ برحق نظے اگر چہاں سے منافقین کوغصہ کفار کورنج ' حاسدوں کو کراہت اور باغیوں کوغیط تھا۔
  - وقسمت بالامر حین فشلوا
     اورتم امرحق پر قائم مر ہے جب لوگ بر دل ہو گئے۔
  - وثبت اذ تنحنحوا
     اورتم الله کے نور کو لئے برجے رہے جب لوگ تھمر گئے۔
    - فاتبعوك فهدوا
       پيمرانهوں نے تنهماری پيروی کيا اور ہدايت يائی۔
  - وکنت اخفضهم صوتا و اعلاهم فوقا
     اورتمہاری آ وا زان سب سے زیادہ پست تھی مگرتمہارا رتبہان سب سے بلند تھا۔
     وامثلهم کلاما

تمہارا کلام سب سے زیادہ سنجیدہ تھا۔

- واصوبهم منطقا اورتمہارانطق سب سے زیادہ سے تھا۔
  - واطولھم صمتا اورتم سب سے زیادہ خاموش تھے۔
- وابلغهم قولا اورتمهارا قول سب سے زیادہ بلیغ تھا۔
  - واهجعهم نفسا تم سب سے زیادہ بہادر تھے۔
    - واعر فهم بالامور سب سے زیادہ معاملہ م
- ) واشرفهم عملا عمل کے لحاظ ہے سب سے زیادہ اشرف تھے
  - کنت والله للدین یعسوبا خداکی شمتم دین کے سردار تھے۔
- اولاحین نفس علیه الناس و اخراحین اقبلوا
   جبلوگ دین سے ہٹے تو تم انکے آگے تھے اور جب وہ دین کی طرف آئے تو
   تم ان کے پیچھے تھے۔
  - کنت للمومنین ابا رحیماحتی صاروا علیك عیالا تم مومنوں كیلئے رحم ول باب تھے۔ يہاں تک كه وہ تمہارى اولا دبن گئے۔
    - نحملت اثقال ماضعفوا
       جن بھاری بوجھوں کو وہ اٹھا نہ سکتے تھےتم نے ان کو اٹھا لیا
    - ودغبت ما اهملوا
       اورجس چیزکوانہوں نے چیوڑ دیا تھا'تم نے ان کواسکی رغبت دلائی۔

- وحفظت ما اضاعوا
   اور جو چیز انہوں نے ضائع کردی تم نے اس کی حفاظت کی۔
  - وعلمت ما جهلوا
     اورجسکو وہ نہیں جائے تھے تم نے وہ چیز ان کوسکھائی۔
  - وشهرت ما خضعوا
     اور جب وه عاجز در ما نده ہوئے تو تم نے کموار سینچ لی۔
    - وحبرت اذجزعوا
       اور جب وه گھبرائے توتم ثابت قدم رہے۔
- فادر كت اوتار ما طلبوا او راجعوا برشد هم برايك فظفروا ونالوابك مالم
   يحتسبوا
- بتیجہ یہ ہوا کہتم نے انکی داد رسی کی اورہوہ اپنی ہدایت کیلئے تمہاری طرف رجوع ہوئے اور کام یاب ہوئے اور جو چیڑان کے گمان میں بھی نہیں تھی ان کول گئی۔
  - کنت علی الکافرین عذاباً صباً و لهباً
     تم کفار کیلئے عذاب کی بارش اور آگ کا شعلہ تھے۔
  - فطرت والله بفضائها
     الله کی فضائی بی اوصاف و کمالات کی فضائیں پرواز کی۔
    - وللمؤمنين رحمة وانساً وحضماً
       اورمومنول كيلئ رحمت الس اور يناه خصه
    - وفزت بجبانها و ذهبت بغضائلها
       اورتم نے ان کا عطیہ پایا اور ضیلتیں حاصل کرلیں۔
      - وادر کت سوا بقها
         اور تو نے ان کی سبقتوں کو حاصل کرلیا۔
        - لعر تغلل حجتك
           تنهارى جحت كوئتكست نہيں ہوئی۔

- ولد تصنعف بصیرتك تهماری بصیرت كمزورنهیس مولی \_
  - ولعر تجبن نفسك تهمارانفس بزدل نبیس موا۔
- ولع یزغ قلبك ولع یحسر
   تنهارا دل شج نهیس ہوا اور منحرف نهیس ہوا۔
- کنت کا لجبل الذی لا تحر که العواصف
   تم بہاڑ کی مانند تھے جس کوآندھیاں ہلائہیں سکتیں۔
- کما قال رسول الله ﷺ امن الناس علینا فی صحبتك و ذات یدك جیسا که رسول الله ﷺ امن الناس علینا فی صحبتك و ذات یدك جیسا که رسول الله منظور الله علی فرمایا: تم مالی اعتبار سے سب سے زیادہ احسان کرنے والے تھے۔
  - و كنت كما قال ضعيفا بقول رسول يضائعيًّة تم جسما كو كمزور
  - فی بدنت قویا فی امرالله شخ کیکن اللہ کے معالمے میں قوی تھے۔
- متواضعاً في نفسك عظيما عندالله عليلا في اعين الناس كبيرا في
   انفسهم
- ا پی ذات میں متواضع' اللہ کے نزد یک باعظمت اور لوگوں کی نظروں میں بزرگ۔
  - لعریکن لاحد فیك مفتر ولا بقائل فیك مهمز
     تمهاری نسبت نه کوئی دهو کے میں تھا' نه کوئی حرف گیری کرسکتا تھا۔
    - ولالاحد فیك مطمع
       اورتم نه کوئی (غلط) طمع رکھ سکتا تھا۔
      - ولالمخلوق عندك موادة

نہتم کسی کی رعایت کرتے تھے۔

الضعیف الذل عندك قوی عزیر حتى تاخل بحقه والقوی عندك ضعیف ذلیل حتى تاخل منه الحق

ضعیف اور بست آ دمی تمہارے نزدیک قوی تھا' جب تک کہ اس کاحق نہ دلاتے اور قوی تھا' جب تک کہ اس کاحق نہ دلاتے اور قوی تمہارے نزدیک ضعیف اور ذلیل تھا جب تک کہتم اس سےحق نہ لے لیتے۔

القریب والبعید عندات
 دورونزد یک دونول فتم کے آ دمی تمہاری

فی ذالك سواء
 نگاه میں یکسال شخصہ

اقرب الناس اليك اطوعهم لله واتقاهم له
 جوالله كاسب سے زیادہ مطبع اور متھی ہوتا تھا 'وہی تمہارا سب سے زیادہ مقرب
 تھا۔

شانك الحق والصدق والرفق
 تهمارى شان حق صدق اور ترم تقى \_

قولك حكم و حتم
 تمهاراا ول حكم قطعى \_

وامرك حلم و حزم
 ثنهارا معامله بردباری اور دوراندیش تفا\_

ورایك علم و عزم
 اورتمهاری رائعلم وعزم تھا۔

الله قلعت
 تم نے فساد کا قلع قمع کر دیا۔

ونهج السبيل

اور راسته بموار ہو گیا۔

- وسهل العسير
   مشكل آسان ہوگئی۔
- واطغیت النیران
   آگ بچھ گئی ہموار ہو گیا۔
  - واعتدل بك الدين اور دين معتدل ہو گيا۔
    - وقوی بك الایمان اورایمان قوی ہوگیا۔
- و ثبت الاسلام والمسلمون اسلام اورمسلمان مضبوط ہو گئے۔
- وظهر امرالله ولوكره الكافرون
   اورالله كا امرغالب بموكيا اگرچه كفاركونا گوار بهوا\_
- فسبقت والله سبقاً بعيدا و تعبت من بعد ك اتعاباً شديدا
   ثم نے سخت سبقت كى اور اپنے بعد والوں كوتھكا ديا۔
  - وفزت لغیر فوزا مبینا
     تم خیرےکام یاب ہوئے۔
  - فجللت عن البكاء
     تم اس سے بالاتر ہوكہتم پر ماتم كيا جائے۔
  - وعظمة رثيك في السماء اورتمهارا مرثيه آسانول مين يزها جار المسب
    - وبدت مصیبتك فی الانام اورتمهاری مصیبت تمام دنیا میس ظاہر ہے۔
      - انالله وانا اليه راجعون

ہم اللہ کے فیصلے پرراضی ہیں اور اپنا معاملہ ای کوسونیتے ہیں۔

- رضینا عن الله قضاہ وسلمنا له امرہ
   اور ہم اللہ کی قضاء پر راضی ہیں اور اپنا معاملہ ای کے سپر دکرتے ہیں۔
- فوالله لن يصاب المسلمون بعد رسول الله مُنْظِيَّةُ بمثلث ابوا الله مُنْظِيَّةُ بمثلث ابوا الله مُنْظِيَّةً بمثلث ابوا الله مُنْظِيَّةً كى وفات كے بعد تمهارى موت جيبا كوئى حادثه مسلمانوں يرجمى نازل نہيں ہوا۔
  - کنت للدین عزا و حرزا و کھفا
     تم دین کی عزت ٔ جائے پناہ اور حفاظت گاہ تھے۔
  - وللمومنین فئة وحضا و غیثا
     مومنول کیلئے (تنہا) ایک گروہ قلعہ اور دارالامن تھے۔
    - وعلى المنافقين غلظة و غيظا
       منافقول كے واسطے بخى اور غضب تھے۔
    - فالحقك الله نبيك منظورة من منظورة منظورة من منظورة منظور
      - ولاحرمنا اجرك
         اور جم كوتمبارے اجرے محروم نه كرے۔
        - ولا اضلنا بعدی
           اور جمیس تمہارے بعد گم راہ نہ کرے۔
          - فأنا لله وأنا اليه راجعون

پی ہم اللہ کیلئے ہیں اور ہم اس کی طرف لوٹ کر جانے والے ہیں۔ جب تک حضرت علی والنفؤریہ خطبہ پڑھتے رہے۔ حاضرین خاموش رہے لیکن جب ختم کر چکے تو سب کی چینیں نکل گئیں اور سب نے بیک آ واز کہا ہاں! بیشک اے رسول اللہ مضافیقہ کے واماد آپ نے سے کہا:

(ریاض النضره جام ۱۸۳ ولیل لفظی تغیر کے ساتھ کنزالعمال برمسنداحد بن صبل ج ماص ۳۹۹)

ربنا تقبل منا انك انت السبيع العليم ذكر عبدك الكريم الحريم-

حررة خويدم المسلمين 1999ء م-١٩٢٢ م 1999ء

على احمد سنديلوي عفي عنه

بروز اتوار' بوقت نین بجگر پجین منٹ قبل از اذان فجر اخوان المؤمنین پاکستان ۱۵۰۔راوی روڈ پیر کمی لا ہور







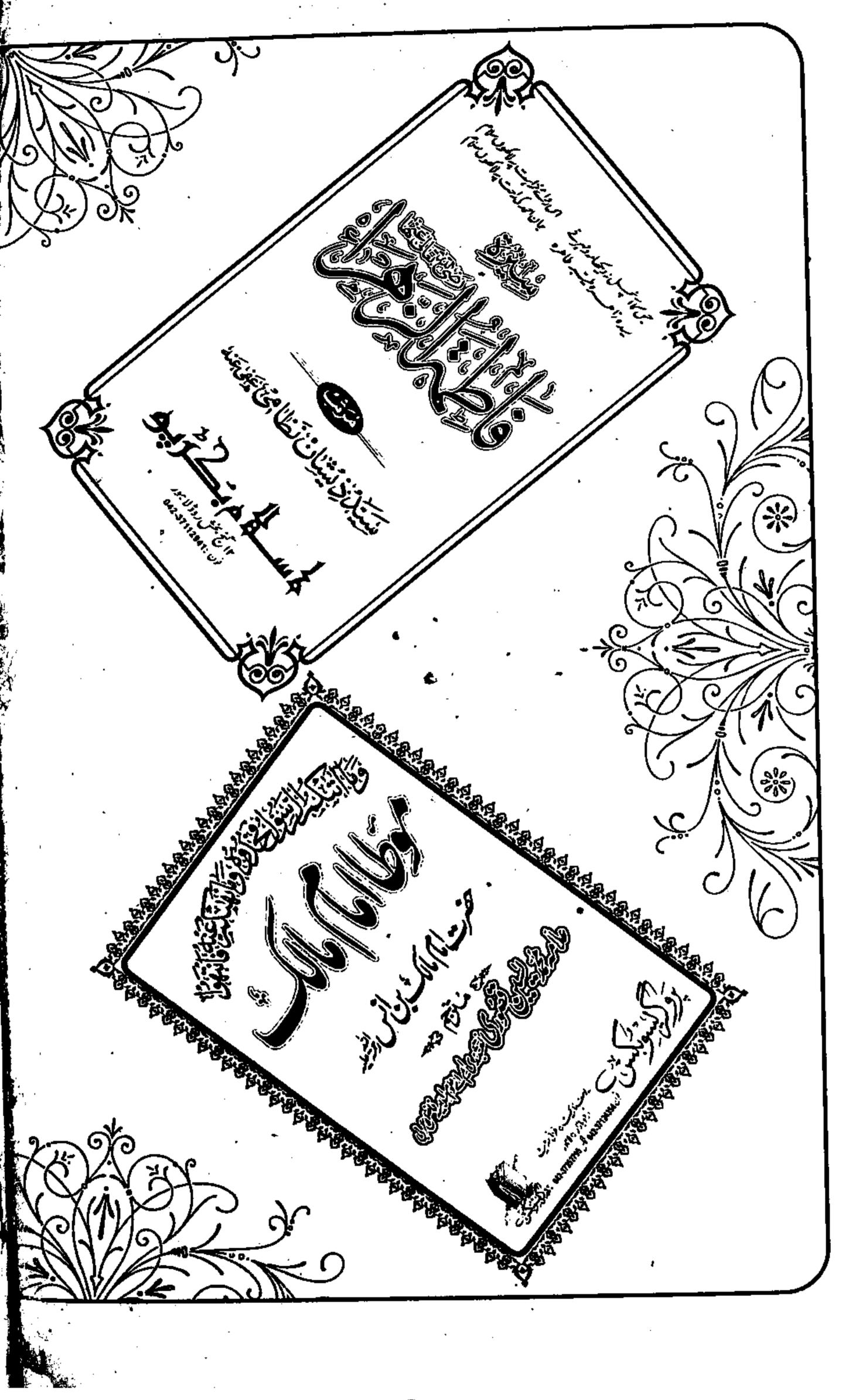

Marfat.com

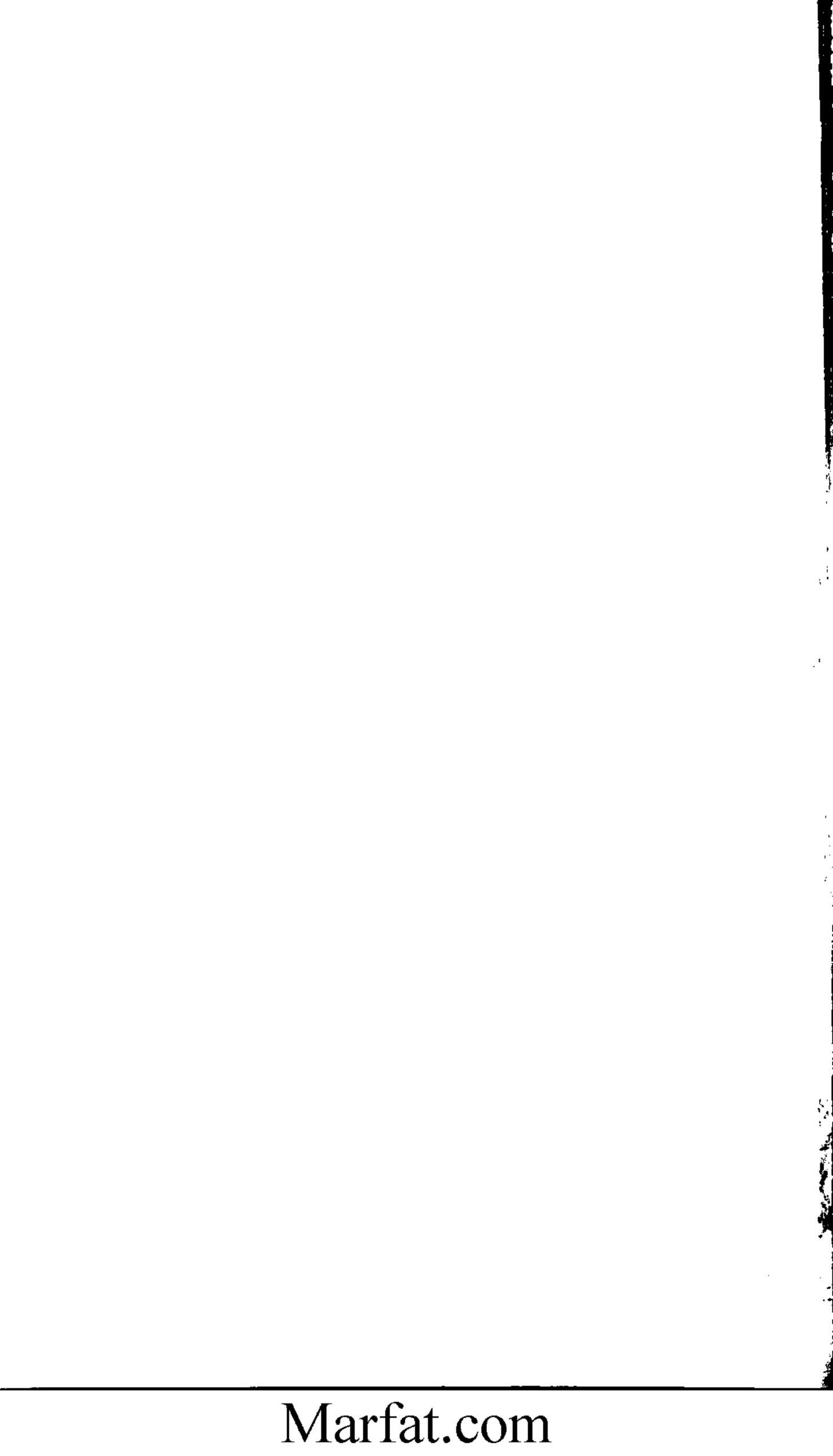



Marfat.com